







# مُحُ النِّرِي إِسْالِ فِي أُوْرِقِي

نيريان شِرِيف آزاد كشمير ميل







کمپیوٹر کورسز



مِرْ الله مِيْرِكِ بَإِنْ طَلْبَا وَطَالْبَاتُ كَا

دا خلاء جاري

كيوزى: سيامة الله فاكوف آرسن رابط لمبرز 041-2636130 ميامة المرابع فاكوف آرسن ما الله 130-7611417 من الله المرابع المر

على المنظمة ا



المراج ال

| سخنبر | مطاعن                                                       | نبرهار |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 42    | فيخ العالم متاز فخصيت                                       | 17     |
| 43    | مير عضور قبله عالم بخواجه مخاجكال ورجم علاؤالدين مديق وكالت | 18     |
| 44    | صنورفيخ العالم كالمذاح تنبت كى بهاري                        | 19     |
| 49    | فيخ العالم بيرطريقت علامه مولانا محمطاؤ الدين صديقي عن      | 20     |
| 53    | مرشدكريم يخضايك بمدجهت فخصيت                                | 21     |
| 59    | آه اجد والعصر كاوسال                                        | 22     |
| 65    | ورمح علاؤالدين مدلق من من ما الماست في                      | 23     |
| 68    | فيق فني ماذل موليما الالمالي المال الدولا                   | 24     |
| 70    | تحريك محفظ نامول دسالت اورحضور فيخ العالم كاكروار           | 25     |
| 80    | پیرصاحب بڑے عظیم انسان تنے                                  | 26     |
| 81    | عبدآ فرين شخصيت                                             | 27     |
| 84    | فخ الاسلام كاوسال                                           | 28     |
| 87    | پیرصاحب کی زندگی کے روش پیلو                                | 29     |
| 92    | الخبار عقيدت                                                | 30     |
| 93    | نیتان اولیاء کوعام کرنے والے                                | 31     |
| 95    | المام العلماء والمم الصوفياء                                | 32     |
| 100   | اظهارتعزيت                                                  | 33     |



فهرست

| منخبر | مفاین                                                  | نبرثار |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|
| 4     | عرب وشركم يك (اداري)                                   | 1      |
| 8     | سلسله عالي تعشيدي عظيم چثم وچراغ                       | 2      |
| 12    | حفزت يرعلاؤالدين مديقي يمنية ايك عبدساز فخصيت          | 3      |
| 15    | آسان لمريقت كاورخشده سامه يرجم علاؤالدين مديقي وكلف    | 4      |
| 20    | そのからいいいいかしなしかとかっている                                    | 5      |
| 20    | اظهارتعزيت                                             | 6      |
| 21    | بعل على                                                | 7      |
| 25    | حفرت ورجمه علاؤالدين مديقي مكافئي ردافرماك             | 8      |
| 26    | الشكاعيمسيا                                            | 9      |
| 28    | تماحت المسنت كم كزى امر صاحبزاده ويرسيدمظير سعيد كالحى | 10     |
| 29    | عظيم سكالر بختق ، مجدد                                 | 11     |
| 33    | دنيائے روحانيت كاروش ستار وغروب موكيا                  | 12     |
| 34    | اتحادامت كواى                                          | 13     |
| 37    | مجوعه كمالات وصفات فخصيت                               | 14     |
| 39    | عالمرباني                                              | 15     |
| 41    | مُوْثُ الْعَالَمُ مُوْثُ الْعَالَمُ                    | 16     |



## まるないろしんかが

(ادارىي)

اللدرب العرت كے بيار محبوب والله كى أمت كے علاء ، اولياء كى يزى شان ب-ادلیائے کالمین می مرے مرشد کریم صنورسیدی خواجہ ورجم علا کالدین مدلق ماحب عليه كامقام ومرجد كتا بلد ب-يس مرض كرول توعقيدت كبلائ گا۔ فلای اور تعلق تنی کہلائے گا۔وفا کے اس سر می عقیدتوں کے اس سفر میں اپنے محوب مرشد كريم كے غلاموں من ايك ادني مريد كبلاؤں كا ليكن ايك حقيقت ب جس كا الكاركرت والاشاكر مى الكارندكر كے \_كول كراللد تعالى جے چا جائى رہے ہی لے مناس کے اعتاز کردے معتر کردے ، وے کا تاج بخش وے، ولوں کا ولدار بنادے الحمول کا توراور روح کی سرور بنادے۔ ایٹا دوست بنا لے اور محبوب الله كا سوا عاش بنادے اور برصف رسول الله كى بدولت ولیوں کا سردار بنادے۔ جوأے دیمے أے مجبوب کے جلوے نظر آنے لکیس۔ ادا میں اسی کی سنتوں کی چک ومک تظرا نے خلق ایسا کے خلق رسول الفالل کی مهدات فدمت اسلام من وومقام كدائ بيكان كارباع تمايال حكيت 11年1日

خافقاہ ایسی کی شریعت کا پہرہ نظرآئے۔خلوت ایسی کہ بزم آرائی ہو۔ جلوت ایسی کہ جام دیدار کا شوق بزحتا جائے محبت ایسی کہ گناہوں سے نفرت ہوجائے۔ یو لئے گلیس توروی جای شیرازی وسعدی خسرہ بومیری رضا وعشاق کے



| مؤنبر | مضايين                                                                                                         | تبرثار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 101   | كياكرم كما يام شوكريم ينين ن                                                                                   | 34     |
| 109   | حعزت ورجمه علاؤالدين مديقي يكفيه كاسانحار تحال                                                                 | 35     |
| 114   | شيخ العَالَم كَا ثَقَالَ بِرَتُوجِي بِيام                                                                      | 36     |
| 117   | جانشين امير السنت كي تعزيت                                                                                     | 37     |
| 118   | وكرمديق المسابق المالية                                                                                        | 38     |
| 143   | علم وأن كا خور شير جهال تاب ووب كيا-ا                                                                          | 39     |
| 154   | ير محم علا والدين نيك سيرت اور بمدوروا ثبان تي                                                                 | 40     |
| 155   | مدورة وبرفخ العالم ورهم علاؤالدين صديق عظ                                                                      | 41     |
| 156   | مقبت المالية المالية المالية المالية المالية                                                                   | 42     |
| 157   | مقبت المالية ا | 43     |
| 158   | ياد صرت ورقع علا والدين مديقي عظ                                                                               | 44     |
| 160   | 金でかりをかりまりまる                                                                                                    | 45     |
| 161   | والافطرت علامه يرجم علاؤالدين صديقي تتشبعرى                                                                    | 46     |
| 162   | مر دصالح العالم علامه يرجمه علاة الدين صديقي يكفن                                                              | 47     |
| 163   | تذرعقيت المالية                                                                                                | 48     |
| 164   | معني المنافع ا | 49     |
| 166   | منقبت بارگاهٔ مرشد کریم                                                                                        | 50     |
| 170   | تزرعيت .                                                                                                       | 51     |

خصوصی شارہ شیخ العالم نمبر میں جن صاحبان علم وضل نے اور الل عقیدت
نے محبتوں کا خراج بیش کیا ہے۔ میں انہیں خراج عقیدت اور سلام محبت بیش کرتا ہوں۔ مابتا سہ محی الدین آج سے چھ سال قبل بندہ ناچیز نے اپنے مرشد کریم بیشتہ کے مشن کو عام کرنے کی ثبت سے جاری کیا۔ میر سے مرشد کریم بیشتہ کے مشن کو عام کرنے کی ثبت سے جاری کیا۔ میر سے مرشد کریم نے شفقتوں کا پیکرین کر میری ہولور را بنمائی۔ پشت پنائی اور نظر کرم سے فوازا۔ مفت تشیم ہونے والے اس مجلد کیلئے ایک سال کے بعداس کا ہدیہ 10 روپے مقرر فر مایا۔ اور ایک نشست میں خود ایک ایک فرد سے 10 روپے وصول فرما کرائے مابتا مدمی اور ایک نشست میں خود ایک ایک فرد سے 10 روپے وصول فرما کرائے مابتا مدمی الدین عطافر مایا۔ اُن کی اوا کمی ، عطا میں اور مہریا نیوں اور مخفاوں کا ذکر ملاقا توں پر فری بندہ پر دری کا ذکر جمل کروں قرشا پر زندگی ختم ہوجائے۔ اور اُن کا ذکر میں ہوئیس ہوئی

مبرکیف ضرورت اس امرگی ہے ہر پیر بھائی اب اپنے مرشد کریم میشند کے متابع کا میں میں میں میں اسلام کی میں میں میں تمام ترمنصوبہ جات اورمشن کی محیل کیلئے اپناتن من وهن شہزادگان کے ساتھول کر قربان کرے تاکہ جس قدر فرمائی اس قدر مہر یائی۔

ماہنامہ ضا کے جرم، رضائے مصطفیٰ ، ضیائے مصطفیٰ ، نوراسلام اور ملک بھر سے شائع ہونے والے تمام جرائد اخبارات اور میڈیا نے میرے مرشد کریم کی خدمات کواور اُن کے وصال پر جو اظہار تعزیت فرمایا۔ بندہ اوئی غلام ہونے کی حیثیت سے تمام کا شکر گزار ہے۔

میرے مرشد کریم داول میں اپنے والی وہ سی ہے۔ جوآج بھی کل بھی اور

المنافي المناف

ترافضی زبان سے تغیر وتشری اوران کے ادوارافکاری یاددلا کی قرآن طاوت فرما کی یاسیں چرومبارک سرخ اورمنور بوکر چشمان مقدس سے آنسوآ یات ربانی کے انوارات کے سبب موتی بن کر فیکن گیس۔

ذکر دسول من فی آن ایسی یا نعب مصطفی من فی آن است فرما کیں۔ پوری محفل پر نورانی کیفیات تقسیم ہوئے گئی جیسے کہ وہ محبوب اکرم منافی آن خود محفل بیں تشریف ہے تہ ہوں اپنے مجبوب منافی آن امت کی اصلاح واحوال اور آخرت کی آمت کی اصلاح واحوال اور آخرت کی اگر اس قدر کی برجلس بیں نماز کی پابندی کی تلقین شرور فرماتے۔ ذکر الجی اور درود شریف کی کشریف کی کشر

آ قاب کی ماند خدمات اسلام قیامت تک میرے مرشد کریم میلید کی ملید کی ملید کی ملید کی ملید کی ملید کی ملید کی ملید

جہاں مریدوں اور حبت کرنے والوں کودائے مفارقت دیا وہاں اہل اسلام کے ہرطبقہ قکر سے تعلق رکھنے والوں کو مغموم فرما گئے۔

برى مشكل ع وواج كن شي ديده وريدا

میرے مرشد کریم کے مشن کے دارث اور فیضان صدیقی کی تقییم کرنے والے عظیم المرتب شخصیات عالی قدر جناب ویر محرسلطان العارفین صدیقی صاحب اور عالی وقار جناب ویر محرفور العارفین صدیقی صاحب کووه اپنے سنگ رکھ کر اپنارنگ اپنا ڈھنگ عطافر ماکر وارث نسبت صدیقیہ بنا گئے جی ہاں قیامت تک اس فیض کو جاری رہنا ہے۔ کہ مشیت خداوندی کی ہے۔ يشير اللوالر من الرّحة من المراع المرّحة من المراعة من المراع المراعة المراعة

از: في الحديث على مرول قاى ماحب

الله كريم كى رفكار يك مخلوقات عن باجم تفاوت اور پر انسانوں كے درميان تفاوت اور درجه بندى اس كى عظيم قدرت كا عظيم شامكار ب-سعادت مندروحوں كو ازل كے فيطے إدھراً دھر بكلنے بيس دية الله كريم فرما تاہے:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ـ (فامرائل: ٨٣) رَجِي: مِرْض المِنْ فطرت اورمرشت كِمطابِق على كرتا ب-

مدیث شریف عی ہے کہ: کُل مُیسَّرُ لِمَا عُلِقَ لَهُ لِین برانسان کے دی کام آسان ایل جی لیا ہے ای کی ایک کیا ہے۔ (عدی: ۱۵۵۱ء ملم: ۲۵۳۷)

سلسلم عالیہ فتشمیر کے عظیم چٹم وچراغ حضرت پیر محدطاؤ الدین صدیقی مید نے ای طریقہ متواز کے مطابق اس دنیا میں وہ کرواراوافر مایا ہے کہ دنیائے اسلام تاقیامت اے فراموش نہ کر سکے گی اور اس صفح بستی پر وہ نفوش چوڑے ہیں کہ بدلتے حالات کرخ بھی انہیں مٹانہ کیس کے سیامت مسلمہ کے وہ چوڑے ہیں کہ بدلتے حالات کرخ بھی انہیں مٹانہ کیس کے سیامت مسلمہ کے وہ چٹم و چراغ ہیں جس کے تلے اندھر انہیں بلکہ عام مسلمانوں سے لے کرا بے مریدوں اورا پی اولاد تک کو علم وزیبت کے زیورے آراستہ کر گئے۔

ریروں روہی مورت کا بات ہے کہ فقیر راقم الحروف نیریال شریف میں معرت کی راقم الحروف نیریال شریف میں معرت کی بارت سے مشرف ہوا۔ ظاہر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ افلاق کا مجسمہ بحبت کا پیکر

م المرافق الم

کس کس بات کوکھوں گا۔ وشوار ہوگا لکسٹا اور پھر قاریمن کرام کا پڑھنا ہی ان کلمات
پر اختام کرتا ہوں اسے الک اپنے محبوب سائلہ آئے ہے عاشق میرے
مرشد کریم پینید صدقے دربار فیضار کی بہار سجادہ نشین و چاسلر می الدین اسلای
بو نیورشی حضرت میں سلطان العارفین صدیقی صاحب اور چیئر مین نور ٹی وی میراور
العارفین صدیقی صاحب کوعمر دراز عطافر مادے تاکہ تیرے محبوب کی مجت کے جماغ
بطتے جا کی اوراً مت کومنز ل تک بینی تھے تک آسائی کمتی رہی۔ (آئین)

ことはいいないことはいいないというできていくしょう

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

のないないというないはいないはないとれるないとしているとうと

これというというというできたというというという

TELEVISION OF THE PROPERTY OF

としていいというというというというと

Entry de management de la constitución de la consti

رفعت كرنے يہا ہے كرے يل كے وہال بم چنون كے ليے بينے تے کہ قبلہ عرصاحب میلیہ کی طرف سے ایک آ دی آیا جس نے عن برادرو ہے

حرید پنجاے اور بتایا کہ حفرت صاحب کھٹے نے بیے دائے عمل الر کے لیے المالية المالية المالية المالية المالية المالية

فقیر نے متعدد بارآ پ میشا کا درس مثنوی سننے کی سعادت ماصل کی۔ بنیادی طور پراہم بات ہے کے مشوی معنوی مولا تاروم می کا دبان فاری ہادر قبله ورصاحب ميني كوفارى زبان برهمل عبور حاصل تحار فقيرن نيريال شريف يس آب من کاری ان ممان کے ساتھ قاری زبان می تعکورتے سناتھا۔

مرورس کے دوران اشعار کوتر آن وسنت اور حکایات جیلد کی روشی یس واضح كرنا يعض اوقات حبوضرورت تزنم عكام ليناعشق عقى كديال بهاويتا تا ـ ماضرين كا بمدتن متوجد دين ، فويعورت رومل (Response) ، بعي حاضرین کا از خود سجان الله کی گونج دینا ادر بھی کسی کی آتھموں کا چھما چھم برسنا اس درس کاوہ حسین مظرے کہ ٹی وی کے ناظرین بھی جموم اشتے۔

آب میشاند نے النور ٹی وی چینل کے ذریعے اس دور جدید کی آ محمول میں اس طرح أ تكميس دال كرديكما بكر بإطلى تكابول كوچدهم كردكددياية عى واضح رے کہ سے کے زور پرٹی وی چینل کول لینا پر مجی آسان ہے مراجما کی اور جہوری عقائد ونظريات اوراصلاحى تعليمات يرذمه وارى كيساته عظيم عالمانداورصوفياند كرداراداكرناآب كالمرواميازتما-

سيدناعلى الرتضى فالوفرات بي كه:

المرابع المراب ديكما يحى الدين يونيورش كعظيم بلذيك ديني ورداورعلى ذوق برخاموش كوامتى -

عام طور پرلوگوں كا بجوم و كيوكرجكل من منكل كهدد يا جاتا ہے ليكن حقيقت يے كہ حقق روح كے بغير مظال بيس بلكہ فينكل موتا ہے۔ ہم فظيم مجد، كبير كتب، وسع بونورش مشوى جيس كاب ك جداكان تدريس جيم مغرداورمتاز شامكارد يكهاور دل عويدر ق كي ليدعا مي تكليل-

قبله پیرصاحب مینید نے ماری مہمان نوازی کی خاطراس روز کا درس مثنوی موقوف كرويا فقيرراقم الحروف كاتصنيف كرده كتاب ومرب حيدري كمحسين مي اليالفاظ ارشادفرائ كمانيس ككمنا مناسب محسون نبيس بوتا ،كوئى بدنت مجع لے كرقبله عرصاحب عظ ک شان بیان کرنے کے بہانے اٹی شان بتانے لگا ہے۔الشکریم جل شاندآپ مین کی قبر انور پراس وصلہ افزائی کے بدلے اپنی شان کے لائق رمتين نازل فرمائة من-

آپ نے فقیری مرتب کردہ حدیث کی کتاب "الستعد" کو یونیورٹی میں يرمانے كے ليے 20 ليخ متكوائے۔اس ميں جناب عليدارحمدىعظمت كاكم اذكم پالویے کہاہے ہم سلک مصنف کی حوصلہ افزائی اور کتاب کی قدرشای متر فح ہو

فقيرجب اليخ ساتفيول سميت رخصت بواتوضعيف العرى اورمحت كى ناسازی کے باوجودنہایت درو کے ساتھ رخصت قرما یا اور شاید یا فی بزاررو ہے کے لك بمك خيرات عطافر مائي -

صاجراده والاشان معرت علامه بيرسلطان العارفين صاحب بميل

# حضرت بيرعلا والدين صديقي والتاكيك عهدساز فخصيت

پروفیر ڈاکٹر صاحبراده ساجدالطن صاحب

مهاده فشرن خافقاه فتشبعه يهيدون بكمارش يف كودر ملع راولينذى

مى اسلاميد يونيورشى بهاوليورس زيرتعليم تفاية فالبا 1973 كى بات ب، مارے حفرت کے ظیفہ مجاز مولانا کرامت حسین فتشبیری بھیدان ونول بہاولیور میں ایک فری ہون میں خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ میں اُن سے لمنے کے لے اُن کے پاس جایا کرتا تھا، ایک شام اُنہوں نے بتایا کہ ہمارے کرال صاحب كم شدى خان صاحب (خواج فلام كى الدين غرنوى يك ) نيريال شريف يهال تويف لاے ہوئے ہیں۔ کرال صاحب اسے مرشدے صدورجد کی عقیدت رکھے الل - جب ووالشريف لائے تو اُن كى كاڑى كا الجن يندكرديا كيا اور يون كے اوجوانوں نے رت ڈال کرہاتھوں سے می کرگاڑی کوکرال صاحب کے مکان تک پہنوادیا۔ یہ منازل عشق ہیں انہیں عقل وفرد کے ترازو پرتولنا مناسب نہ ہوگا۔ مولانا کرامت مین نے بتایا کہ ورصاحب کے ساتھ اُن کے جوال سال صاحبزادہ الى - ( وي علاؤ الدين صديقي الني على على درى قطاى على قارع موسة الى، مراكليز خليب إلى - يرصاحب كى ماس شى وى وعظ فرمات إلى - يه يهلا موقع قاجب می نے نیریاں شریف کا تذکرہ منااس کے بعدایک مرتب صرت وی ميال جيل احدشر قيوري كى زير مدارت يوم عبد والف ثاني مينية بمقام كلاس فيكثرى راولینڈی ش منعقد مواحظرت پیرماحب میند کی زیارت مولی ، خوبصورت چک

إِنَّ الْعَالِمَ عِتَازِلَةِ الطَّائِمِ الْمُجَاهِدِ فَي سَبِيْلِ اللهِ، فَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ الْعَالِمَ عَالَمَةً لَا تُسَدُّرا فَي يَومِ الْقِيَامَةِ، مَاتَ الْعَالِمُ الْعَلَمِ الْقِيَامَةِ، وَلَيْهُ لَا تُسَدُّرا فَي يَومِ الْقِيَامَةِ، وَطَالِبُ الْعِلْمِ لَيُهِمُ فَعُونَ الْفَامِنُ مُقَرِّقِ السَّمَاء.

المرا المرا

یعنی عالم روزه واری اید کی طرح ب، جب عالم فوت بوجاتا بقواسلام بی ایک سوراخ بوجاتا ب تواسلام بی ایک سوراخ بوجاتا ب جو قیامت تک بحر انہیں جاسکا، سر بزار مقرب فرضتے طالب ملم کے نام کوشرت دیے ہیں۔ (کزاموال مدے: ۱۹۵۰)

آپ کے بلے جانے سے جو خلاء پیدا ہوا ہے وہ بھی بھی پڑئیں ہو سے گا۔
اللہ کریم آپ کے ورجات کورفع وسع تر فرمائے اور آپ کے فیضان کو قیامت تک
آنے والی تسلوں میں جاری رکھے اور آپ کے خلفاء وصاحبراوگان کو آپ کامشن جاری رکھنے کی توفیق مطا وفرمائے۔ آئین

قارى يا منجاني اشعاركا ترنم آوازيس برصناايك لذت كش كيفيت بس جتلاكر ليتاتها\_ ى صاحب عظام المعلم عقد أنبول في جس عكمت بالغدا م المروور أفآده علاقدين ايك عظيم الثان عمارت بتاكركي الدين يونيورش قائم كى يدييرصاحب کائ کال تھا ہر کی کے بس کا روگ نیس اور پھر میر پور عل میڈیکل کالح کا قیام ہے بیرصاحب کے قرومل کی کمال اُڑان تھی۔ جہاں حکومتیں اپنے بے بناہ وسائل کے ہوتے ہوئے ناکام ہوجاتی ہیں وہال ورصاحب نے کامیانی دکامرانی کے جندے گاڑ دیے۔ بلاشہ وہ عزم میم کے مالک تحاور جب إرادہ باندھ ليتے تو منوليس ا كران كالمران كالمراقي والعليم ملك تفي والقرير المقرير المقرير المقرير المقا ونطباء كيشاملاح اقوال كافريد برانجام دية رب-معزت ورصاحب بكفائ مغرب على في جوانون كو كرة بيارى اوراملاح احوال كيلية آج كي تفاضول كمطابق نور ٹیلی دیڑن کا آغاز کیا۔ جوآج مشرق ومغرب میں اسلام کا نور پھیلا رہا ہے۔ پاکستان کے مختف شرول اور دیجی علاقول میں بہت بڑی تعداد میں وی مداری قائم كے جہال پر بزاروں طالب علم اكتباب علم كرد ہے ہيں۔ حفرت ويرصاحب يكفيدانها كى بياركرنے والى فخصيت تنے يس في محتم خودو يكماك وہ بلاتفریق اپنے پاس ماضر ہونے والوں کوعبت وشفقت سے نواز تے میں وجہ ہے كرآج أن كدار بقاكورخصت موجان پركروژول الكسيس افك باريال-اله و ماله المعنا فدارجت كذابي عاشقان باكطينت را

المرابع المراب

موا يملا يملاچ و دراز قد، أجلالياس، مبزهمامه، كيا خويصورت فخصيت في ، چدرخ چيقد، چيس لاالة إلا الله

يه بيلى ملاقات تقى باقاعده دوى كا آغازت مواجب العلاء من ميرى والده مرحومه كي تعزيت كيلئ آپ غريب خانه پرتشريف لائے۔ اُن دِنوں نيريال شريف میں می الدین یونیورٹ کی عمارت می حد تک مل موچی تھی۔ یونیورٹ کے معاملات زيرموضوع رہاور يوں ايك بوث تعلق نے جنم ليا۔ يمر طاقاتوں كاسلسله جاری ہوگیا۔آپ نے کال شفقت سے سرفراز فرمایا۔آپ کے عم سے می الدین بو ٹیورٹی کا نصاب مرتب کرنے کیلئے ڈاکٹر شیر محدز مان صاحب جو اُن دِنُول ادارہ محقیقات اسلامی اسلام آباد کے سربراہ تھے ایک سیٹی قائم کی گن اس میٹ کی کئی میلکر حفرت ويرصاحب يكني كربراى ش اداره تحقيقات الاسلاى ش منعقد موكس ادر كى الدين يونيورشى فالإ 1994ء من معرت ويرساحب جبارشريف تكريف لے محے، میرے والد کرای مکٹ حیات تھے۔ اُنہوں نے ہم دونوں سے تاطب ہو کر ارشادفر مایا تعلق پیداکرنا آسان ہے مراس کونبھانامشکل ہے۔اب اس رشته اخوت كونجانا\_ مجے سے توكوتا بيال سرزو موكس كري صاحب مكت نے اپنی شفقتوں ميں كى تہیں آنے دی۔حضرت ورصاحب پہلودار فخصیت کے حال تھے اورجس پہلوے أن كى مخصيت پرنظر دال جائے وہ اپنى مثال آپ تھے۔وہ شب زىدہ دارصونى باصفا تے۔ آگی کی آمکھوں کی گئرفی بول بول کر بتاری تھی کہ اس مخف نے رات کس طرح كزارى بوه جادوبيال خطيب تے مجلس كوالى كرفت يس ليما أن كے بس مين تعا أن كي شخصيت وجابت، الفاظ كي شوكت وحمكنت، آواز كازيرو بم اورجمي بمي

کھیلا یا، جبکہ نور ٹی وی کی صورت میں اسلام ،قرآن اور حبیب خدا ساتھ اللہ کے نور کو کا تنات کے طول وعرض میں کھیلادیا۔

سفيرعشق رسول ماللة معزت بير محمد علاؤ الدين صديقي مينياء 1938 كو نيريال شريف آزادكشمير من پيدا موئے-آپ انظيمتل مى الدين اسلامک بونیورش نیریال شریف آزاد کشیر اور کی الدین اسلامی میڈیکل کالج و میتال میر پورآ زاد تشمیر کے جاسلر،ائٹر بیشنل می الدین ٹرسٹ کے بائی اور تورثی وی عے چیز مین تھے حضور فیخ العالم پر محمر علاؤالدین صدیقی میندعالم دین مسیح اللسان مقرر،روحانی رہما اور لاکوں مریدوں کے شخ طریقت تھے۔آپ نے لا کول لوگوں کوشر بعت و طریقت کے جام پلائے اور ان کے سینوں میں عشق معطنی والله کا کی مع روش کے آپ کے مریدین کا سلسلہ آزاد کشمیر، پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیاء،مشرق وطلی ،امریکہ، برطانیہ اور بورپ تک بھیلا ہوا ہے۔آپ کی وندكى جدمسلسل كا بهترين نمون يحى آزاد كشير على نظام مصطفى مالفيكم كنفاذ كے لئے حضور قبله عالم في تحريك چلائي جس كے نتيج ميل آزاد كشميرى عدالتوں مي قاضو لكا تقر ممل مين لا يا كيا بحر يك تحفظ ناموس رسالت ما فيلاً كي قيادت كي تحفظ ناموس رسالت كحوالے يرتش بارلين كرسامة مظاہره كيا اور عالمي عدالت ميں كيس والركيا\_آسنن يارك برجهم بي سال باسال عدميادمطفى سافية ك پروگرام منعقد كرواتے رہے۔آپ كى دين وعلى خدمات مينارونوركى حيثيت ركھتى ول مولاناشاه احدادراني ميك اورمولاناعبدالتارخان نيازي ميك جب تحريكي سلسله یں آزاد کشمیر کی سرز مین پرتشریف لائے تو آزاد خطہ سے سرتاج الاولیا مرشد کریم

آسان طريقت كادرخشنده ستاره پيرمحم علاؤالدين صديقي ومالله

ا سان عظمت وقولیت کے چیکتے آفاب ومہتاب گستان معزت ورفلام می الدين فرنوى يينو كمرق وفرب ين خوشو كميلان والع يحول آسان طريقت ك تابنده ، ورفشنده ستاره حضور في العالم يرجم علاؤ الدين مديقي علي 3 فرورى 2017 وكونم ع جدا ہو كے وہ عالم اسلام كے عليم سلخ اور ملت اسلاميكا فيتى الثاث تحان كى زندكى ميناره لورتنى \_آپ علم وعمل كاروش باب تحر،آپكى ساری زندگی جلیخ اسلام اوردفاعی کامول عی گزدی، آپ مدافتول کے اعن تے،آپ کا چرومداقتوں کے نورے وُ حلا ہوا تھا۔حضور مع العالم کے ظاہری ویا طنی كالات، زبدوتفوى، اتباع رسول مالكالم سورج كى ما ندروش تحس عالم ربانى، عالم بأعمل بيرطريقت، رببرشريعت حضرت بيرجمه علاؤالدين مديقي مينية النفول قدسيه میں سے تھے جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی مجت کو بوری شان و شوکت کے ساتھ قائم فرمایا۔ قبلہ ور صاحب نے اسے عظیم والدحضور غوث زمان حضرت برغلام محى الدين فرنوئ سے جو ورافت وطريقت اورسلوك كا رشدو بدایت کا سرمایے تھے۔اے اس مقام پر بی نیس رکھا بلکدا پن محنت شاقہ سے أے ووج كال ك ينهايا - جار داك عالم عن آپ كى خدمات كا و لكا في رہا - نیریال شریف بس کی الدین اسلامی بونورش، میر بودیس کی الدین میزیکل كالح كا قيام، ميتال، ويلفير رسك، شرق وغرب من مساجد اور مدارى كا جال

حضرت پیر محد طاوالدین صدیقی بھلاوان کا دست و باز و بنے ،آپ بھلاواتوادامت کے دامی شف نیر بیاں شریف کا خاندان ایک علمی گرانہ ہے، قائد تحریک شخفط ناموں دسالت حضور قبلہ عالم نے خافتانی نظام علم کی بالادی کے ساتھ چلایا ۔آپ انتہائی ملسار شفیق جسین وجیل ، فرم خواور محبت کرنے والی مخصیت کے حال شف بیر محمد علاوالدین صدیقی بھلاوا کے خص کا نیس بلک ایک جہد کا تام ہے، انہوں نے جہد بیر مسلسل سے جا بت کیا کہ جب آ دی عزم صمیم لیکر خلوص ول سے جل پڑے تو منزلیس مسلسل سے جا بت کیا کہ جب آ دی عزم صمیم لیکر خلوص ول سے جل پڑے تو منزلیس خود آ کے بڑھ کراس کا استقبال کیا کرتی ہیں۔

حعرت قبله مرشد كراى في نور في وي يرمولانا روم يكفيه كي مشوى شريف كدرس سالوكول كرول شرعبت رسول مظلكم كالمح روش ك اور مشق ومعرفت ے جام ملائے۔آپ نے سلسلہ عالمیہ فتشبیریہ می لوگوں کو بیعت کیا۔ جارون سلسلوں کے بزرگوں نے حضرت والا شان کو اسے سلسلوں على بيعت كى اجازت دے رکی تھی۔آپ نے اپنے در پرآنے والے کی بھی آستانے کے مریدکو ہید محبت، علوص اور احر ام کی نظر سے دیکھا۔ یکی وجہ ہے کہ تمام سلسلوں کے ا كابرين حضرت قبله عالم كے قدر دان تھے۔ مرشد كراى كى ذات اقدى ميں تصوف ولمريقت بى كانبيل دين وشريعت كالبُ لباب يا يا جاتا تفاان كےمعاملات واعمال اوران کی زندگی شریعت کے ساتھے میں وُحلی موئی تھی۔ آپ کا دل نور مطلق سالھانم ے معور تھاء آپ کی زبان شاء ہی الام م کافیہ ہے سرشار سی۔ان کی ہے اس کی کے المت كابر فرد بروقت جلال وجمال عمرى مالفاكم كواينا معيار اورة ئيار بل مجهد آب ے اوصاف جمیدہ، اخلاق پندیدہ اور خدمات جلیلہ کے اسے عی تین بلکہ فیر بھی

معرف المرابعة المراب مرويده تھ،آپ كاتليغ ے كى فيرسلم طقه بكوش اسلام موئے۔آپ اكثر فرمايا كرتے تھے دنیا كى تكليف تموزى مو ياز ياده يدخم مونے والى ب فوقى كودوام بند كر فم كو ، اكر كوكى واكى خوشى بي تو وه الله كى رحمت ذكر ومنايت والى خوشى ب- المك ہم پور صحت وجوانی کے زمانے میں اللہ کے ذکر و مجدہ بندگی سے غافل شرویں کی سبسعادتوں سے بری سعادت ہے۔ کیامعلوم کب اور س وقت بلاوا آجائے۔ شہر ہے باہر صوراء میں زمین کے اعد کر حاکمود کرایک ترتیب کے ساتھ اس میں لٹا کراوپر مٹی ڈال دی جائے کی بیکن جس انسان نے اللہ کے ساتھ یاری کارشتہ قائم کیا ہوگاوہ مجی بے فک قبر میں ہی ہے لیکن اس کی قبر جنت کا حصہ ہے اور وہ مخص خوش نصیب ب-آپ نے مقیدے کی فرصدوں پر پہرہ دیتے ہوئے فرمایا۔ الل بیت کی مجت ماری جان ہے محابر کام دسم میں کوبت ماری شان ہے، نی یاک 我的一

3 فروری 2017 وجدة المبارک و آلیب علم و حکمت واقف رموز هی تقدت حضرت قبله بی و مسال فریا گئے۔ 4 فروری کو حضرت قبله بی و مسال فریا گئے۔ 4 فروری کو آسٹن پارک بر منگھم میں بزاروں افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں بڑکت کی سعادت ماصل کی ، بر منگھم میں بزاروں افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں بڑکت کی صاحب ماصل کی ، بر منگھم میں نماز جنازہ حضرت صاحبراوہ بیرفور العارفین صدیق صاحب نے پر حالی۔ 5 فروری کو اسلام آباد ائیر بورث پر حقیدت مندول نے سابق وزیر اعظم آزاد کشیر سردار منتی احد خان کی قیادت میں آپ کے جسد مبادک کو وصول کے ایک اورڈ کر خدا اورڈ کر مصطفی منافظ آباد کی آپ کا قافلہ بڑاروں حقیدت مندول کے گیا، اورڈ کر خدا اورڈ کر مصطفی منافظ آباد کے آپ کا قافلہ بڑاروں حقیدت مندول کے گیا، اورڈ کر خدا اورڈ کر مصطفی منافظ آباد کی آپ کا قافلہ بڑاروں حقیدت مندول کے

مبت جارا ایمان ہے، ہم ندجان چوڑ کتے ہیں، در ثان چوڑ کتے ہیں اور ندایمان

ما المعلمة الم

وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں ان کی فیض رسانی کی قوت پہلے سے فزول تر ہوجاتی ہے۔ دربارعالیہ نیریال شریف سلسلہ تعشیند ہے کا وہ روشن چراخ ہے جو ہیشہ مخلوق خدا کی رہنمائی کے فریعنہ کیلئے جلی رہائے ، امیدوائن ہے کہ پیرصاحب کے صاحبزادگان نیریال شریف کی آبروکی حالت بن کرصد ایتی فیضان کو تعسیم کرتے ہوئے شریعت و طریقت کے جام چاتے رہیں گے۔

الم بہت بڑے علمی وروحانی رہنماسے محروم ہوگئے ۱۱۱۰۰ مواجه الم بہت بڑے المادہ میں مواجه کے ۱۱۱۰۰ موادہ کا مواجه کا مواجه کا موادہ کا مواجه کے مواجه کا مواجه

اناللدوانا طبيداجون

کرشنت دیجت و کی ما دالدین مدیلی ملاصاحب کومال سامت سلم بهت بزے ملی وروحانی مان است مدیوں یاددگی مان کر آپ ملائے نے درست مع محداور اعمال معالی کے ہمر پورکردار اوا کیا۔ آپ مللے نے جدید و مان میں بایاغ کو استعمال کرتے ہوئے اس بالمحروف و نہی من المنکر کا فریعتہ موثر اشاز شی اوا کیا۔ آپ مللی نے این موں رمالت میں گاہا کی پاسپائی اوردین اسلام کی تامیان میں گزامی است کے میں اور آپ مللی کی تامین رمالت میں مان کے لیے میراور آپ مللی کی باشدور بات کے لیے دوا کو ہے اللہ تحال آپ مللی خانداور مریدین کے لیے میراور آپ مللی کے بائندور بات کے لیے دوا کو ہے اللہ تحال آپ مللی خانداور مریدین کے لیے میراور آپ مللی کے بائندور بات کے لیے دوا کو ہے اللہ تحال آپ مللی خانداور مریدین کے لیے میراور آپ مللی کی بائندوں کے ۔ آئین ۔ اور کی میں است کی بائندوں کی سے اور کی دیا ہے اور کی دیا ہے اور کی دیا ہے دوا کو ہے اللہ تحال آپ میں کی دیا ہے اور کی دیا ہے اور کی دیا ہے دوا کو ہے اللہ تحال آپ میکا کے اور کی دیا ہے اور کی دیا ہے اور کی دیا ہے دوا کی ہے دوا کی ہے اور کی دیا ہے دوا کی ہے دوا کی دیا ہے دوا کی دیا ہے دوا کی ہے دوا کی دیا ہے دوا کی دیا ہے دوا کی ہے دوا کی دیا ہے دوا کی دوا کی دیا ہے دوا کی دیا ہے دوا کی دوا کی دوا کی دیا ہے دوا کی دیا ہے دوا کی دور کی دوا کی دوا کی دیا ہے دوا کی دور کیا ہے دوا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہے دور کی دور کی

ملى شريد خان (ملى دار اطوم كرية وشريمير دشريف)

حترت طامہ ور محد طاد الدین صدیقی منطق کے دصال پر طال پر ہمارے دل فردہ الل ۔ آپ کے صاحب اور جملہ بہما تمگان صاحب اور جملہ بہما تمگان دوابتگان کم میں برابر کے شریک بی اور دعا کو بیں ۔ کداللہ کریم میرجیل مطافر مائے اور آپ ک منفرت اور دیات کی بائدی کے لئے دعا کو بیں ۔ کداللہ کریم میرجیل مطافر مائے اور آپ ک

مراہ نیریاں شریف آزاد ممیر کیلئے روانہ ہوا، راستے میں جکہ جکد لوگوں نے عشق مصطفی الفائل کے سفیر پر پھولوں کی چیاں نجماور کرے اپنی محبت و عقیدت کا اظهاركيا، عاشقول كے جوم يس مجوب مرشدكود حوم دهام كساتھ بورى رفت، شان وشوكت ، جلال وعظمت كے ساتھ وربارعاليه نيريال شريف لايا حميا، جبكه نيريال شريف ين اطلاع لمن على جعة المبارك سي عبت كرف والفيح مونا شروع مو کئے تھے قبر مبارک کی کعد ائی کے دوران کلہ شریف کا ذکر، اللہ ہو کی ضریب ، دروو سلام کا تذرانہ بدستور جاری رہانے مال شریف کے فراز کوہ پرانسانوں کا سمندر جمع تغاه برایک ولی کال کی نماز جناز ویس شامل موکراین کئے توشد آخرت جمع کرنا جاہتا ہے۔ حضور شیخ العالم ،روی دورال کی نماز جنازہ میں لا کھوں افراد نے شرکت کی جس میں ویران مخطام، مفتیان کرای علاء مشاکخ ،طلب سیای وساتی شخصیات کے طاوہ ہر مكتبہ فكر سے تعلق ركنے والول نے شركت كى فراز جناز وآپ كى وميت كے مطابق آپ کے فرزئد ارجند صاحبزادہ پیرسلطان العارفین صدیق صاحب نے پڑھائی، لاکھوں عقیدت مندول نے اختک بارا تھمول سے مجوب مرشد کوالوداع کیا۔

م المركالين المراه المعلود الم

اک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا

یاد کرکے روکیں گے یاران میخانہ جھے
حقیقت توبہ ہے کہ فقیران بوریاتھیں کی خانقا ہوں سے سکون لا زوال کی

دولت ہمیشہ بٹتی رہی ہے۔ان خانقا ہول سے اٹھنے والی اللہ اللہ کی صدا کی ضربول سے
شیطانی قلع مسمار ہوتے رہے ہیں۔اللہ والے مرکز بھی نہیں مرتے ،ان کے جسم دنیا
سے اوجمل ہوجاتے ہیں گرروس پہلے سے کہیں زیادہ توانا ہوکر سرگرم عمل ہوجاتی ہے،

بھی میری روح میں رس گھولتی ہے اُن کی محفل میں سے حقیقت بھی ہو یدا ہوئی کہ اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جس کے دامن کرم میں بلا اخیاز ہر ایک کو پناہ بھی ملتی ہے اور شفقت وعمایت بھی۔ بقول حضرت خواجہ اجمیری نگافتو لی اللہ آ فیاب، زمین اور پائی کی مائٹر ہوا کر تا ہے میڈیوں جس فیاضی کے ساتھ ہر کس وناکس کواہے ہے مستفید ہوئے کی اجازت دیے ہیں اللہ کا دوست بھی ای سخاوت سے تمام محلوق خدا کوفیش یا ہے کہ کی اجازت دیے ہیں اللہ کا دوست بھی ای سخاوت سے تمام محلوق خدا کوفیش یا ہی سرکھی ای سخاوت اور کوئی ادارہ کوئی مسلک اور کوئی فرد اس سے محفوظ میں۔

میرے مروح حضرت بیر الدین صدیقی مینیدایک منفر دمثال ہیں جن کا سید
ال موذی مرض ہے پاک رہااور آپ ملے والوں کو بھی ہیشہ یکی تنقین کرتے رہے کہ
ہم سب نی رہت میں گاہ کے وقا وارغلام ہیں اور اس غلای کا نقاضا ہیہ ہے کہ
بغض، حمداور کینہ ومخاد کو سیوں میں پالنے کی بھائے مجت واخوت کے پیکر میں کر
رہیں۔ برداشت اپنا میں ایک دوسرے کی ظلمیوں سے جب تک ممکن ہو چھم پی کی
کرتے ہوئے معانب کریں المل طریقت کے ہاں بھی مشر فی تغریق زوروں پر ہے
قاوری چھتی، تشہیدی، سپروردی علامتی نام شے اب عدم برداشت کے سبب بیدایک
فرقہ کی حیثیت اختیار کرتے جارہ ہی حضرت ویر علاؤ الدین صدیقی مینید اس کینے
نے خود کو بالا رکھیو یہ تمام سلاسل کلشن رسالت کے خوبصورت اور مسکتے بھول ہیں ہم
پیول کارنگ اور خوشیوالگ الگ ہوتی ہے لیکن! پھول توگشن کے ساتھ ہے۔
پیول کارنگ اور خوشیوالگ الگ ہوتی ہے لیکن! پھول توگشن کے ساتھ ہے۔

 المراج ال

بستم الله الزغين الزحيم

بطل جليل

30- 50

از: صاحبزاده وپرمنظم المق معظمی صاحب مهاده الثین خافقا ومنظمیه ناهم الخل جامعه منظم معظم آباد

میری بیشہ بیآ رزوری کرائے دور کے وہ لوگ جوم و محتی اورول ورول کے جہاں مل عظیم كهلات بين ان كى زيارت نصيب بوران كى محبت بين چند كمريان ل جائي اوران کی حکمت وہمیرت ہے معمور منتکوے اعتوال کو بہار ملے اور ان کی تکاہ ہے روح كوقر ارفطے این چیالیس سالدزندگی میں برخوامش اندرون ملک اور بیرون ملك كئ بار يورى موتے ديكى، أنيس عظمت ورفعت كے ميناروں على ايك انتهائي باوقار اور مبتری فخصیت نیریاں شریف کے نیرتاباں صرب ملاؤالدین مديقي يُنظيه كي ذات ستوده مغات بحي هي الله كريم كس فياضي سان كي ذات يس علم فضل، جودوسظام معرفت وبعيرت اورحسن واداكوسمويا كهمرد مكمن والاراقم كى تائيد كرنے يرج ور موكا \_ مرى آپ كى خدمت ميں مافظ عديل يوسف صديقى صاحب كى وساطت سے متعدد بار حاضری ہوئی ۔ جب مجی زیارت ہوئی"عالم نو دیکھا" کے معداق ایک عجیب سرت اورلطیف احساس لے کروالی لوٹااور بربار برحقیقت کملی کہ بڑا پن اور وسعت ظرنی کامنع اہل طریقت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوسکتا ا آپ شفقت ومحبت كى بانبيل كمول كر، ليول پرزعفراني مسكرامث سجا كرقلب وروح كى جس عین گرائیوں ہے"احل و حل مرحبا" کہتے اس کی روحانی سرشاری اور لذت آج

حرت بي في علاد الدين مديقي عفظ كدسب بيت او كي-آپ كيندروماني اعتبارے جي بلند مقام پر فائز تے ده برايك كا صرفيل بوتاجي ک نشانی ہے کہ آپ نے بیک وقت محلوق خداکی کمال دلجو کی کے ساتھ ساتھ اسے ما لك حقيقي كوبحي راضي ركها ووآب بن كاخاصه تما آپ كوتبوليت عامه نصيب بهوتي اس

دوریل بہت کم افراد یں سے چندلوگوں کو ملتی ہے اور قبولیت خاصر یعنی اولیاء اللہ کی لكابول اورقلوب مي مجى آپ كاايك خاص المياز رباه حضرت مجدوالف الى يكليه،

اعلى حدرت عليه ، عى الدين فرنوى عليه اور حدرت محبوب اللي خواجد نظام الدين اولیاء منطویا اسے مرال ایسے اور تکامنایت سے آپ کونوازتے رہے،جس

كالنعيل آپ عمطبور المؤظات يسموجود ب-آپ كى طبيعت يل فدميد دين

كاجذبه كوث كربر الحاء مسلك الكا تحفظ اور في اسلام كا حقيق تعليم سے

آشائی آپ کی ہیشہ اولین ترج ری اس عقیم مثن کی تحیل کیلئے آپ نے ہوری ونیا يس تبليني دور عفر مائے۔جوانی میں باكتان كے چئے چئے میں جاكر اسلام اور بانی

اسلام ما المال المال المالي الله عام فرما يا بيدول الي محافل من تشريف لے محت جہال

المن جيب سے خدمت فرمائي اس دور كے ملفي كيلے آپ كى فخصيت بہت برائموند

ہے بعدازاں الكليندين جب جانا مواد ہاں اسلام كاده پيغام عام كياجس كى مثال رہتى

ونياتك قائم رے كى-

د نی اداروں کا قیام بسکول اور کالج کا انظام آپ کی عظیم مسامی جیلہ ہیں اور یا کستان ين ورجنون وين ادارون كماته ماته مربورش ميذيك كالح اور نيريال شريف میں یونیورٹ کا قیام آپ کے بطل جلیل ہونے پیشاہدیں اور پر اور ٹی وی کا اجراء ب

والمعالية المعالية ال

آپ نے جمعے بتایا کہ الگلینڈیس ایک عقیدت مند کے ساتھ اس کا دوست ملاقات كيائة يا جس في آتى كما آب ب باتي كرف كاشوق و كيكن مي معرت صاحب،حضوراورحفرت فی کے الفاظ سے خارکھا تا ہوں جبکہ پیرحفرات کے یاس ويكر مخصوص آ داب كے ساتھ ساتھ ان الفاظ كو بولنا بھى ضرورى ہوتا ہے ۔آپ نے فرمایا میرے عزیز ا آپ کی و کشنری مین " بمائی" کا لفظ موجود ہے ابولا بالک ا آب نے فرمایاتم مجھے بھائی کہد کہ مخاطب کرتے رہووہ بہت خوش ہوا (یادرہے 🖪 كتب المحديث سے مسلك تما) ووآپ سے بمائی صاحب كمدے كفتكوكرنے لگا، تموری دیر گذری وہ جناب ہو لنے لگا ہیں نے اسے کہا بھول کئے ہو بھائی بولوا مزید مجدد يركزرى توده حفرت ماحب كني لكاش في است بكر يادكرا ياكن مريد يكه لحات گذرنے کے بعد وہ حضور کہہ کر مخاطب کرنے لگا اُس کی مفتلو میں روایتی امتراضات کی ہومار تھی لیکن میں نے خندہ پیشانی اور مبروقل کے ساتھ مسلک حق کی سوائی اور طریقت کی خوبصورت اقدار اور اسرار مجی بیان کرتار ہاجب وہ اجازت لے كرأ شاتويس في أس سايك ذاتى سوال كيا (كشفي طوري جها ندازه موكيا تفاكه اس كى الميركيمرك مريضه ب) ميرے دوست آپ كى الميد بارتونيس سينت بى اس کے چرے کا رنگ بدلا پریشانی اور جرانی کے لیے بلے جنہات اس کے چر ے پرا مجرے وہ کہنے لگا آپ کو کیے معلوم ہوائیں نے کہااللہ والوں کے ساتھ محبت ومودت کی جائے توبیطوم نعیب ہوجاتے ہیں وہ جلدی سے بیٹر کیا ہی نے أے تعويز ديع اوركهاد كيدلوان من قرآني آيات على لعي بي نال! ووتعويز لع كياء اس کی اہلیہ کو اللہ کریم نے محت عطا فرمائی چند ولوں کے بعد وہ بورا محرانہ

#### اللدك عظيم سيحا ١١١٠٠

از:مردار فيل احدفان

سالق وزيامهم أزاد كشير مكوست دياست جول وكشير

قبلہ ورمد بقی ساحب کا اے بارے میں ان کو یاد کرتے ہوئے بڑی اذیت ہوتی ہے اور یس بی محول کرتا ہول کر قبلہ پیر صاحب اس موجودہ دور یس اللد تعالى كاعظيم ميا تح ايك نعت خداوندى تح انسانى صورت بي ايك انسان كى حیثیت سے ایک عالم دین کی حیثیت سے ایک صوفی کی حیثیت سے انتہائی والشمند محت مل ك تحت مك كاعراور بابرين الاقواى على يردين ك تبليغ كحال ے اشتعالی کے ذکر کے مواکز قائم کرنے کے والے سے پواؤل کو تیموں کو ب ماروں کو بھل اور بچوں کو صول تعلیم کے شاتقین کے لیے میڈیکل کالج کی تعمیر کے والے اور ندگی کے دومرے شعوں کے وم لوگوں کی مریدی کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اُن کی صورت میں ایک مظیم صلید تھے۔ بی صاحب اکھیا کے ساتھ بہت نیازمندی ربی اور یس ذاتی طور پر بہت خوش مول پیرماحب مید میرے تین محن تے بہت مہریان تھے میرے والد صاحب مجلد اوّل کی جارداری کے لئے وہ خود ویل چیر پر بید کریهان مابد منزل اور میتال می آشریف لاتے دہے۔

اور جاہد اول بھی انتہائی تکلیف کی حالت میں خود ہل کر ویل چیئر پر بیٹھ کر پیرما حب میں ہوئی کو انتہائی تکلیف کی حالت میں خود ہل کر ویل چیئر پر بیٹھ کر پیرما حب میں ایک محبت اور احترام کا بے بناہ فینی رشتہ تھا۔ سارا گھر اور سارا خاندان اُن کے ساتھ بے بناہ مقیدت وجرام کا جہت واحرام کا محبت واحرام کے رشتوں میں مسلک تھا۔ ہمارا گھر ہمارا سارا خاندان صوفیاء کرام کا

A 438 photolylathery 25 The ATTHE WILLIAM

الی کا وشیں ہے جس کے ذریعہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام نظر ہوا اور ڈوح اسلام (تصوف) کی تعلیمات اور اُس کا بے فہار شیقی معنی د مفہوم واسح ہوا۔ اللّٰذ کریم آپ کی مرقد انور پر کروٹ کروٹ نور برسائے جس نور کی تعلیم کرتے کرتے آپ اس جہان فائی سے رخصت ہوئے وہ نور اگلے جہان میں آپ کے آگے بیچے وائیں یا بھی اوراد پرسائے فان رہے

برگز نمیرد آگہ ویره شد دلال العق المحق اللہ ویره شد دوام ما است بر جریده عالم دوام ما رب رجم آپ کے دونوں ہونہار، درویش صفت اور آپ کی امتحاول کے اشان صاحبزادگان پیرجم سلطان العارفین صدیقی اور پیرجمدنورالعارفین صدیقی کودوا خلاس ادروه دروعطافرمائے جس سے آپ کا سیوسدا آبادرہ۔

حضرت بيرمحم علاؤالدين صديقي مطلة يرده فرما كئ

بیمالم اسلام کے لیے بالعوم اور پاکتان کے الل سنت کے لیے بالخسوس بہت بڑا صدمساور نا کا بل طائی نقسان ے۔انا دارد انالیر اجمون -

حفرت صاحب والدی دیمی دومانی خدمات کا احتراف کرنے کے ساتھ ملی ادر تفقی خدمات کی ایک تھی جو ایک تھی جو ایک میں جو ایک میں ایک میں ایک تحقیل جو ایک میں ایک ایک تعقیل اور بیرصاحب مثل وشور اور درو مند مسلمان ہیں معفرت قبلہ بیروم رشد کی خدمات کو قرائ میں کہ یہ تقیر میں میں ایک تعقیل کی معفومی متایات ایک تھیں کہ یہ تقیر ہیں شان پر بنازاں رہے گا۔
درجات میں بیا بنائے معفرت صاحب کے درجات مرید بائد فریائے معفرت صاحبزادگان کے دریائے فیل کو

جادى دسادى د يحسه المن بجاد سيدا لرطين

بدمادسمیکاهی 6 دری 2017ء بڑی ہمہ گرفتھیت ہے ان کی زندگی کے کی جی پہلو پر گفتگو کرنے کے لئے بہت وقت چاہیے ہیں فکر گزارہوں نور ٹیلی ویژن کااور صاحبزادگان کا اور چیر صاحب کے مریدین کااور چاہئے والول کا چیرماحب می فلا کے حاضرین کا میری دعا ہے پروردگار عالم اُن کے درجات کو بلندے بلند ترکر ساوران کے چواڑے ہوئے مشن کو صاحب نادو سلطان العارفین اور صاحبزادہ نو والعارفین صاحب اور صاحب اور صاحب اور العارفین اور صاحب اوران کے چواڑے ہوئے مشن کو صاحب اوران کے چواڑے ہوئے میں اور بین صاحب اوران کے یہاں روالینڈی میں صاحبزادہ زابد صاحب ہوتے ہیں اور بین مارکز پر اللہ عزود کی کے بہاں روالینڈی میں صاحبزادہ زابد صاحب ہوتے ہیں اور بین مارکز پر اللہ عزود کی کا دور کے بیان کی دادی سے جوائم کے اللہ عزود کی محمت وقصوف کی روحانیت کی اور دینی اور دیناوی رہنمائی کا جوایک مرکز ہاں کو اللہ تعالی مرکز ہاں کی دادی مرکز ہاں کی اللہ تعالی مرکز ہاں کی اللہ تعالی مرکز ہاں اس میں اللہ تعالی مرکز ہاں اس میں اللہ تعالی مرکز قب مطافر ہائے۔

#### ١٠٠٠ اظهارتنويت ا ١٠٠٠

جماعت المسنّت پاکتان کے مرکزی امیر صاحبزادہ دیر سیدمظہر سعید کائلی ، مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ ہیر سیدر یاض حسین شاہ نے عالم اسلام کی ظیم علی روحانی مخصیت خواجہ دیر محد علا والدین صدیقی کے انقال پر گہرے دکھ اور انسوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیر محد علا والدین صدیقی سفیر عشق رسول نے ۔ انہوں نے زندگی بھر نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کیلئے جدو جہدی ان کی وفات ہے کہی نہ پر ہونے ولا خلام پیدا ہو گیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ ہم چر محد علاؤ الدین صدیقی مکت کے اہل خانہ سے دلی ہدردی و جہدی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے فی شریر ارکے شریک ہیں۔

المنافعة الم

اوی الله کابررگان دین کااحر ام کرنے والا بے ویرصاحب مکلا کی شفقت کا احساس مسلم برونت رہے گا اور ان کی موجودگی میں مجی تعاان کی کی ایک جگد ہے لیکن اُن کے ساتھ تعلق بردامر مایے تعالیہ اسلامی موجودگی میں مجمد میں ماتھ تعلق بردامر مایے تعالیہ

عیرصاحب مملا فی مثنوی مولانا روم کی تغییر جی جس طرح موجوده دور کے تقاضول کے پیش نظر عام فہم اور سادہ زبان میں عام لوگوں کی رہنمائی کے لئے مثنوی کی تغییر کی اورٹورٹی وی کے ڈرید مخالوق خدا کو استفادہ کرنے کاموقع دیا وہ آپٹی مثال آب ہیں یونورٹی میڈیکل کالجز کا قیام دین مراکز کا قیام مساجد کا قیام مدارس کا قیام اور ملک کے اندراور بابر جوالله كاذكركرن بحراكز باستن يارك ش بزارول كى تحداديل برعظم میں اور یارلیمنٹ ہاکس کے باہراتی بڑی ریلی کوسنسالنا اور اتفارٹی کو بہ کہنا کہ بولیس کی ضرورت نیس \_بلدید کی ضرورت نبیس جم خود صفائی کریں کے اسلام کی اور تصوف کی اورخافتانی نظام کالتی قابل آبول صورت بیرصاحب فے دنیاش متعارف کروائی ہے جھے الثدتعالى نے بيسعادت دى كے مل يهال سے جددمبارك كركيانيريال شريف اور وبال صاحبزاده سلطان العارض كي موجود كي ورسما كي جن جنازه يزها اورزيارت كي اوراس کے بعد پھران کی اپنی آخری آرام گاہ کے سردکیا آخری دعا بھی صاحبرادگان کے تھم پر مجے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جد کو پیرماحب کاوصال ہوا پیرماحب کوہم نے اتوار والےون جب اُن کا چرومبارک زیارت کے لئے صاحبرادگان کی رہنمائی اورموجودگی میں کمولاتو میں نے اسے انداز کمان سے جوعقیدت واحر ام کارشتہ تھا اُس سے بڑھ كريس نے أن كى صورت يُردوريانى كه بيرصاحب عطف كاچروكى قدرتر وتازه تفا ان کی انوار جلیات الی تحی کہ جیے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ پیرصاحب مطیرہ کی شخصیت

معرت عاجه ورعلاد الدين مدلقي مكادب التي مندير ساده الين فائز موسات اليد بورے آزاد كشمير مل على لكرى روحانى دورے كركے مردون مل كى روح بيوكى دى۔ آ كى ان قائداند صلاحيوں كو ديكھتے ہوئے توزے بى عرصے بعد قائدين المسنت باكتان فزال زمال معرت علامه سيد احرسعيد كالمى كالمؤمدر جاحت المسنت باكتان اورقابدا بلسنت حطرت علامه شاهاحراوراني صديقي مكان صدرجعيت علاء یا کتان ودیگرقا کدین جعیت وجماعت السنت نے باجی مشاورت سے آپ کو عاحت المسنت آزاد كشيركام كزى اميراعلى مقردفر ماياتو آب نے بورے آزاد كشمير وياكتان بى جماحت ابلسنت كوازمرلومنظم كيا اورجكه جكه كاور كاول وطلاقه علاقه عامت کے زیراہتمام چلے، کانوٹس، یمینارمنعقد کرے المسنت کو بیدارکیا اور انکو اليع وجود كا احمال ولا عرت في العالم علان المي وورسادت عل از ادمشميره ياكتان بن تاريخي اجماعات، جليداور كافرنسين منعقد كروائي -جن جل بلاشد لا کول موام المسنت نے شرکت فرمائی اسے زیر قیادت دوسری بڑی تحریک شروع کی ۔ جو تحریک نفاذ نظام مصطفے مالفکا کے نام سے مشہورومعروف ہوئی آپ نے بطور قائد تحریک نفاذ نظام مصطف می الم اورے آزاد کشمیر و یا کتان اور بیرون مك تحريك شروع كي تو يوري سلم قوم نے يك زبان بوكرة كي ساتوقدم سے قدم طا كر يطني كا اعلان كيار كه جب تك ياكتان وآزاد كشمير ش نظام مصطف الفائل كأعمل نفاذ نافذ بوجائے گااس وقت تك آپ كى تيادت يى افتلالى جدوجهد جارى وسارى رمین کے ۔ آپ ک اس قریک کے دور کو لوگ 77 1910 کی قریک مطام معطف والله إلى مدور عد إوفر مان كاكر معرب ي محمد علاؤ الدين صديقي مكلة



### ۱۱۱۱ عظیم سکالر بحقق مجدد ۱۱۱۱۰

از جرمت قصين منهاس تي منهاسال

3 فروري 17 20 مآسان كاسوري طلوع موااورارش كاسوري غروب موكيا جب سي إروروصدا كانول سے كرائى كه شرق سے فرب تك امام برصفير عبد والوقت حظرت علامة خواج ري محمد ملاؤالدين صديقي مكلواس دنيائ فانى عوى كر مح بي بلة يقين حيل آياليكن بعد ازال جاننا پارا كه وه عرب وجم كي عقيم فخصيت لا كول مریدین، بزارول خلفائے کرام اور کروڑول متوسلین وعقیدت مندول کو روتے مثالي ، كياعوام ،كياخوام ،كياسياستدان ،كيا پروفيسر ، واكثر ، محافى كيامردوروف ، دهاڑی، مارتے موے نیریال شریف کی جانب دیواندوار ہما کے جارے تھا اس ون بلامسلک ہرایک کے مندے یک لکل رہا تھا کدامت اسلامیدایک علیم روحانی پیشواعظیم محقق اور عظیم قائدے عروم ہوئی ہادراً مت اسلامید کاب برا نقصان شاید مديول تك يرند موسك \_ بهر مال يرتو قدرت كا كانون ب- جودنياش آيا والهل اسين اصلى اورداكى شكان برجائ كا مر بجداوك بحد شفيات الى موتى إلى جوند مرف ایک علاقے کے لیے نظام کے لیے دریاست کی ہوتی ایل اللہ کی اس كا تنات ش سب كے ليے مجوب اور جاذب نظر إلى -ان استيول من مير ا آ كي ونیائے اہلسنت کے بی نہیں بلکہ ونیائے اسلام کے عظیم سکالر ، محقق، مجدو، معرت علامہ خواجہ بیر ملا والدین مدیقی فرنوی من کائی ش سے ایک تھے۔

الغرض يركه حضرت امام انقلاب في عرب وجم خواجه ي علاد الدين مديقي مكافئات دین ودنیا کا کوئی بھی ایک شعبدایا نہیں چھوڑاجس کواپئی جدوجہد کے احاطے میں نہ لا یا ہواور ایما کروار اوا کیا اکدلوگ سوچنے پر مجود ہو گئے کہ پیر معرات مرف وم، درود، تعویذ ودیر مشاغل تک بی محدود بیل بلکه وقت کے ساتھ ساتھ برشعبه زندگی یں رہنمائی وامامت کی ذمدداری بھی اُٹھانے والے موتے ایں اوروقت آنے پر مر باطل ، فرعون ، یزیدوں سے کرانے سے بھی کریز نیس کرتے۔ اسکی زندہ مثال بھی قبلہ عالم حفرت برعلاؤ الدين صديق علي المن زندكي يل بي كرك سب سامنے رکودی ہے۔ کہ (کل کر فاقع ابول سے ادا کر رسم شیری) اور حضرت مجددالف ٹائی کھلے کا رومانی جانشین ہونے کا فروت پیش کرے اپنے رب کی بارگاہ میں چلے -w2 نیز حرت طامہ دی کھ علاؤ الدین مدیق مکٹونے المسنت کے ہر بڑے عالمير

اجماعات و کانفرنسول بین شرکت فر ما کرا السنت کومنظم کرنے کی برمکن کوشش کی ۔جو ا کے آخری سائس تک جاری وساری رہیں ہوں تو اہلسنت کے تقریباً تمام پروگرام و اجماعات قابل ذكر بي مرچندايك سب سے بڑے اور سب سے اہم اجماعات تے جن میں معرت من عالم نے شرکت فرمائی اور اسے تاریخی خطابات سے ان اجھاعات کو جار جائدلگائے۔ان میں سے چندایک جوتاری کا حصہ بن مے ہیں وہ -はかい

(1) مان ت كالزنس 1 7 و إو (2)رائ وثل عالى ميادالمصلغ الله و 7 و إمانون (3)كراجي نشر يادك ت نے شروع کی اور 1990 وتک بہت منظم ساتی ساجی معاشرتی ،معاشی ،نظام پرمشمل علی قکری روحانی مراکز کی صورت میں شروع کی بیسب سے بڑی ، جامع ، عالمير احيا اسلام، اتحاد أمت، فروغ معطف منطقه ادر عالمي سطح ير انتلاب نظام معطف والهييم كا فوس بنيادول يرضح قيامت ك جارى وسارى ريخ وال تحريك باور ندصرف آزاد تشمير إلكتان بلكه برصغيركواب في جوايك نيا جامعدالازمر شريف، نيريال شريف، دربار ديونيورش كي صورت شي ديا ہے۔ اس كابدله صرف بركس، برسباراغريب مسلمالول كوحفرت هيغ العالم الما انتلاب حفرت ويرعلاؤا لدین مدیقی کھی کی صورت میں عنایت فر مائی۔جود فیائے المسنت کے لیے ایک اجم اعزاز بالصوص وابستكان نيريال شريف وخاد من معرت في العالم مكلة كے ليےاى طرح جاد كشير كے والے سے جب لوگوں نے كہنا شروع كيا-ك المسنت طبقد كياس شرجهادى پليث فارم بديى جهادى شوق وجذب اورندىى الی بی کوئی فخصیت نظر آتی ہے۔اس شعبہ یس مجی تیادت وسیادت کی اہل ہوتواسینے آل جول و سميرى جهادكوسل بناكر (اميراعلى ) ك ديشيت سے بورے مشيرويا كستان میں جہاو کا نفرنسیں منعقد کر کے بوری تن قوم کو اس اہم اور دین شعبہ میں منظم کر کے دیگر او کول کا مند بند کیا۔ کہ من صرف میلاد گیارہویں وعرس کے بی داراہ جیس بلکہ دندگی کے ہر شعبہ میں کی ہے جی کم نہیں ہیں اور وقت آنے پر ہر طوفان سے الرائے والعبير بشرطكوني قائدانه صلاحيت كى ماال شخصيت بوتوسى يول آب في مشيرى مجاہدین کے شانہ بشانہ علی و مالی تعاون کے ذریعے انکی مدد کی۔ بسيالله الزعن الزميد

#### ۔۔۔۔ اتحاداً مت کے داعی ہے۔۔

از: والاستارسيدر ياش حسين شاه مركزى تأثم اكل جراحت المسنست پاكستان مريرست الل اواره تعليمات اسلام يداول پنترى

بیدید شریف کی بات ہے دینۃ النور کی دھائیوں سال پہلے وہاں ایک معفل ہی اس محفل ہیں ایک خوب صورت فض دیکھا میٹھ فض دیکھا پہلی بارمیری ترماحب کی ای محفل ہیں ہوئی ہیں نے جس فنص سے بوچھا اس نے خوش طبعی کی کرمشیر کاحسن مستورای فضیت کی جہیں پردیکھا جاسکتا ہے۔

المراج ال

کانفرنس (4) کنزالایمان کانفرنس کراچی (5) لدن نظام مصطف مالیکی کانفرنس (7) کندن کانفرنس (7) کندن کانفرنس (7) کندن میلاومصطف مالیکی کانفرنس (8) لدن تحفظ ناموس رمالت کانفرنس (9) انڈیا میلاومصطف مالیکی کانفرنس (8) لدن تحفظ ناموس رمالت کانفرنس (9) انڈیا میلارت عالمی چاردوز وصوئی کانفرنس صدارتی خطاب بیچندایک درج کی ویسے تواکی براروں کے حماب سے اجتماعات ہیں جو قابل ذکر ہیں / آخر پی اللہ کی بارگاہ میں دما ہے کہ اللہ این بارگاہ میں دو انم آبادر کھے۔ کہ اللہ این کا مین وروحائی وارث ای طرح سے آگے بڑھاتے چلیس تاکہ ایک خرص کے جائیں وروحائی وارث ای طرح سے آگے بڑھاتے چلیس تاکہ محرب امام انتقاب کی دوح جنت الفردوس میں خوش وخرم ہو۔ آمین کم آبین

وناش ایک نام آپ نے کمایا عجیب بات سے کہ کمارہ شکانی رکنے والا سے ظیم مخص النادية سن يزر وهيم حراج كاآدى تفااوروه جس وقت عام ي محفل يس مجی تفکور تے تولگنا ایسے کہ سنگ ریال کی پتیاں کی نے تصور میں نچھا در کردی ہیں اور انہوں نے جوسب سے بردی قطری دولت اپنائی تھی وہ آپ رسول اللہ سال قائم کی اطاعت پراوران کی غلامی پراوران کے عشق کی تحریک عام کرنے کہ حوالے سے تھی مين البيخ لفظول كوسيننا جا مول كا اوربيه بيرع ض كرنا جا مون كا كدوه اوك جوعام طورير بہت محنت کا کام کرتے ہیں ان کا نازک خیالات کی پرورش جو ہے وہ مجروح موجاتی ہے لیکن نور ٹی وی کی سکرین پران کومٹنوی شریف کا درس دیے ہوئے سنا کہ ش نے محوں کیا کہ آپ نیریاں شریف سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے بر عظم تک بی ك معلول بس مجى كے اورآب في سعرى كى معلول كو بھى نولا اوراس زمانے كا اوب ان کی زبال یس بید نقدس کی علامت بن گیا۔ پیرعلا والدین صدیقی عظاد کی موچ میں نے شبت پائی۔ بہت سارے ایسے تضائیہ ہم نے دیکھے جن میں ذاتی طور ر مجے کہ Involve ہوالیکن پیرصاحب کی طرف سے اتحاد امت کیلئے اور مصطفی كريم الفيكة كوين كى بهترى كيلي بميشه ميل في ال كوموم يا يا ليكن وولوك جو اقدارعالیہ کے خلاف ہوتے ان کے لئے پیرعلاؤالدین صدیقی صاحب جوہیں۔ مرف ملقہ ریشم نہ ہوتے وہ فولادی انسان بن جایا کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو بہت خوبیاں عطا کی تھیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔

ما عالم المعان ا كهاعتبار سے معزت بيرعلا دالدين مدلق مكية كابيان تعاان كى زبان بيل ايك وقارتها آپ نے بات کی تھی مقام مصطفیٰ سی اور نظام مصطفیٰ سی ایک کی محرود وقت بھی آیاجب ورصاحب بھیلانے آزاد کشمیر کے اندرنظام معطفی کی تحریک شروع کی تو جھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملاآپ کی سوچیں خانقا ہوں تک محدود بین تھی آپ عالم اسلام کا در در کھتے تھے آپ امت مسلمہ کا در در کھتے تھے اور جیشہ تڑ ہے رجے تھے کے مسلمان کس طرح ونیاش امن وقاراور مجت کی زندگی کی خوشبو پاسکتے ہیں عیرعلاؤالدین صدیقی اللہ نظام مصطفل کی تحریک کے بعد شاید محسوں کیا کہ حكر الول كى ونيامنخ كرنااتنا آسان كام نيس\_آب في خدمت انساني كى راه لى اور آپ نے خافقائی کام کوایک جدید طرز پرمنظم کیا جودوس سے مشائع کیلے موندین کیا عرصاحب نے یہاں سے تعلیم وعلم کے میدان میں کام شروع کیا تو نیریال شریف یں جس وقت آپ نے یو نیورٹی کی سنگ بنیادر کمی تو اس تقریب بی او بی شال ند ہوسکا۔ چندون بعدمیری حاضری ہوئی حطرت کےعزائم پید چلے اوران کاعزم وہ ب تفاكه يورى دنيا كوملم كور مصنوركرد ياجائ جناب دل بهت لوكول كاجابتا بكه وہ یو نیورسٹیاں بنا کی وہ دائش کدے بنائے لیکن پخت کسی کا على ساتھ دیتا ہے عيرصاحب ان لوگول ش سے تھے كہ جن كى اللہ تعالى في مدد كى اور رسول كريم والفيلة كى خاص نظران كوماصل موئى آب ني تعليم كميدان يس يونيورى تہیں پر کن اور ادارے قائم کے مخلف مقامات پر جوآج مجی اُن کی عظمت تھرکی دلیل اور برنان سے ہوئے ہیں ہیر صاحب نے اٹسائی خدمت کے والے سے عارول كے علاج كے والے بيتالوں كى طرف آئے دفاعى ادارے قائم بادر

مركز بناليا۔ پورى ونيا سے لوگ كميني كمينى اوھر ملے آتے ہيں۔اس بو بورٹی بس آكر تعلیم یاتے ہیں ۔میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں بیکوئی معمولی بات دین ہے کوئی می مخص ایناروپیه اوراینا پیه جمع یوفی اس طرح کی جگہوں پرخرچ نین کرتے۔وہ الية بينك بلينس بناتے بي ليكن قبله بير صاحب مينية نے جو كو كميں سے ليا وہ آپ نے لوگوں مے خرچ کیا تعلیمی اداروں پرخرچ کیادرس گاموں پرخرچ کیا۔لوگوں کی فدمت پر خرج کیا۔ ای فدمات مذای فدمات ویل فدمات ش آب نے ب ولایت ہے کی ولایت ہے کر بی تو کہتے ہیں ۔ کہ صوفیاء کہ تمام سلسلے جو برقن الى -سب سے زیادہ كتاب وسنت كى يابندى كرنے والاسلسلى تعشبندىي بے جس ے وارث اور این معرت قبلہ ویرملا والدین صدیقی صاحب میلیو سے اور نمائندہ تے۔ آپ نے ای سلسلہ فتشبند بیکوزندہ اور تابندہ کیا اور اس خافقاہ کر ڈر لیے نیریال شریف کی خافتاه کے ذریع دری وہمایت کو تشنیند سلسلہ کے مطابق آب نے کمال اور عروج تک مہنچایا دوسر فظول بل انہول نے سلسلہ تعشیند بیکواہے وجود کے وريع اورزياده فخر بخشااورزياده عزت وتكريم بخش دى اوراس كومنوركيا-

#### ..... مجموعه کمالات وصفات شخصیت ۱۱۰۰۰

واكر فقرالله بيكماحب

اغزيجتل اسلامك بونيورشي اسلام آباد

حضرت قبلہ بیرعلا والدین صدیقی مطاع أن كے بارے ميں كياع ض كرول-مجموعہ كالات مجوير صفات كي شخصيت كے مالك تھے۔ بہت بڑے عالم تھے متنی تھے۔ يرميز كار، ولى كال، صاحب رشدوبدايت منح علم منح جودوسا وفيض رسال في اصل خوبی شخصیت کے مالک ان کی ذات کے اندر موجود می جس سے میں متاثر ہوا مول برآدي متاثر موتا ہو و يہ ہے كه آپ تي كتاب وسنت تھے۔آپ كى يورى زندگی کماب اورسنت سے مرکب محی ان کے اورائی چرے پر بی بوئی خوبصورت ريش مبارك ان كى دراز زلفيل خويصورت جرومنوراوريا كيزه زندكى بيد يمين والى آكمه کو ہیشہ متا اور کی پر معرت قبلہ بیر صاحب کھیے نے اپنی پوری زندگی ش علم ک خدمت کی دین علوم کی پرورش کی اور مشوی شریف کا در دیا۔ مشوی شریف کے درس کے ذریعے ہدایت کوجاری کیا مولاروم کے ارشادات کواورآپ کی حکایات کواورآپ کی بیان کردہ روایات کا استمبات کر کے رحفرت قبلہ بیرصاحب اکھیا لوگوں کو ہدایت کاذر بعد بناتے تھے۔ کیاخوبصورت درس ہے ان کے نورٹی وی پرہم توبا قاعدگی سے دیکھا کرتے تھے۔اورش سٹاکرتا تھا آپ کی گفتگو بہت ہم متاثر ہوتے تنے اور پرآپ کے ہاتھ سے جواللہ نے سب سے بڑی کرامت وہ دیکھائی جے میں اجی عرض کرچا ہوں کھد پر پہلے وہ بیہ کے ملم کا انہوں نے اسے اس شرکو

ما المعلم المعلم

شرات کی روشی میں اس کے رشدو ہدایت کے نیمنان کی روشی میں اس کے قائم کردہ تعليى اوررفاعى ادارول كى روشى من جوبا قيات الصلحت روجاتى بي الشرتعالى فرماتا ہے کہ اللہ کہ بال وہی خیر کی صورت میں وہ یا تا ہے اور النی کی بارے میں اللہ کی بارگاہ یں دہ بہترین امیدے جزااور بہترین انعام قائم کرسکتا ہے ٹی جمتا ہوں کہ میرے علم كى مطابق بورے برمغير ياك و منديس ايك جمي ويرطريقت ايمانيس ہے كہ جس نے ندمرف سے کے عظیم جامع محی الدین قائم کیا ہو بلکہ انہوں نے جدید محی الدین اسلام يونيورى بحى قائم كى انهول في الدين ميذيكل كالح اوراى كيساته ينجنك میتال مجی قائم کیا اور دنیا بحرش مدارس ، مساجد کا جال پھیلا یا اور پر انہوں نے نور نی ویژن ک صورت یس اسلام کے نور کوتر آن کے نور کواللہ کے پیارے معطفیٰ کے نور کواہے مظیم والد ماجد کے فورکودین کے فورکواور اسے ہدایت کے فورکوکا نات کے كوف كوف يس كهيلا دياش كمتاءول يركن تمانى نبيل والدونيس يراعتراف حقیقت ہے اور بیروہ حقیقت ہے جوزین پرآفآب نصف النہار کی طرح نظر آربی المعرب ورستول علاء اكرام مشائخ الزام آب سے كزادش بيدوعا يجي كم یہ قشے فینان رومانی علی اور حرفانی نیریاں شریف سے جاری ہوا اللہ تبارک وتعالی ان کے صاحبزادگان ان کے اخلاص اور حفرت علامہ پیرصاحب زادہ تور العارفین صديق اورعلامه ويرصاحب زاده سلطان العارفين صديقي كيصورت يساس فيضان کوماری وساری فرمائے اور بیجی دعا کرتا ہوں کداللد تعالی نے جس طرح حضرت قبله برماحب كواسيخ عظيم والدماجدكي وراشون كاوراث حق بنايااس طرح الله تعالى ے دعا کرتے ہیں ہم سبان کان دوصاحب زادگان کوان کی تمام ترحملی طریقت

رجب المرجب المعان المعطم 438 الد

# مالم رتانی منبه الم رتانی منبه الم من نیب الم من مناحب

چيز من روائيت الل سميني بإكستان

حعرت پير طريقت رببر شريعت رببر عالم رباني علامه علاؤ الدين مدیقی کیلیان نفوس قدسید س سے سے کہ جنہوں نے اللہ ک زمین پراللہ کے بندول كرسامة انسانول پراللدى مجت كوشهادت كو بورى شان جذالت كے ساتھ قائم فرما یا حضرات گرامی ش اُن پیران طریقت کو اُن سچادگان کوسلام پیش کرتا ہول کہ جنہوں نے نصرف بیکراس نسبت کوروحانی جا گیرداری کے لیے استعال بیس کیا بلکہ اُن كاكارى جانب سے جومشن اُن كوتھ يزكيانم منداك مشن كوقائم ركماأى كوا مع برها يا اوراوج كمال تك بنجايا - معرت تبله يرصاحب علا في المحقيم والدماجد سے جوحوادث اور جووراثت اور ورٹا طریقت کا سلوک کارشدو ہدایت کا پایا تھا اُسے اس مقام پر بی نہیں رکھا بلکہ اپنی جدوجہدے،اپے عمل ہے، اپنی محنت ہے،اُسےاوج کمال تک پہنچادیا۔آج میںجس یا کتان کی بنیادر کھنےوالےجس میں طریقت کے آثار ند مرف بیاکہ یا کتان میں بلکدروح زمین پر جاہ بجاہ یائے جاتے ہیں اگران کی ہم فہرست مرتب کریں توقیلہ پیرصاحب کا نام سر فہرست آئے گا الله تبارك وتعالى فرماياكه:

وَالَّهِ قِيْتُ الصَّلِحْتُ غَيْرٌ عِنْدَرَتِكَ ثَوَابًا وَّغَيْرٌ أَحْسَنُ عَمُلًا كدانسان توجلا جاتا بيكن اس كاعمال كى روشى بيس اس كى تعليم وتعلم

# ساندوده شيخ العالم متازشخصيت هابهااله

يهدى إين

الدورب اختلاف \_ آزاد مثيرة نون سازامبل

ين جمتا مول كرحفرت فيع العالم ويرعلا والدين مديقي صاحب مكليا ايك متاز فخصیت تفاورایک فرئی، روحانی اور ساجی فخصیت تے اُن کے انقال سے ایک بڑا خلاء پیدا ہوگیا ہے وہ اپٹی ڈات یس ایک انجمن تھے اُن کا ظلاص اُن کے كارنامه بائر بات كرنے كے بہت وقت جا ہے يس جمتا بول كري صاحب كوصال سے جو بودن مرف ياكتان اور آزاد كشمير بلكه بورى دنيا بل جو است والاأن كمقيدت منديل أن كدك عدوجار بادريه بهت براسانحه بجو ان ہے اُن کا تال ہے یں جمتا ہوں کہ ہوری اسلامی اُمے لئے ایک نقصال بده میایک دومانی فخصیت کے علاوہ ایک حالی حوالے سے براان کے اثر جو ب اوگوں کے دکھوں کے مداؤں کے لئے جذبہ تھااور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے ووانسانیت کی خدمت کے لئے گزردی اور جوکام مکوشین بیس کر کی وہ فیغ العالم علیہ نے سرانجام دیے آزاد کشمیر میں (60)سال علف حکومتیں علف دوران حکومت رب لیکن کوئی حکومت ریاست کے اندرمیڈ یکل کا بجنیس قائم کر کی اور پیرصاحب ایکسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل کالج قائم کیا میر پور کے اندرایک بڑی سٹیٹ آف دی آرٹ یو نیورٹ قائم کی آزاد کشمیر کے اندراورایک ٹی دی چینل جو ہے نورٹی وى فراي چينل جو بوه اس كا جراع كيا اوريكوكي معمولي كام بين بي برا كام ہیں جو مکوشیں نبیں کر سکی۔ آزاد کشمیر مکومت آج تک اپنے ٹیل ویژن اسٹیش نبیس

المرابع المراب

ک رشدوہدایت تعلیم و کھم کی اور دینی اوروں مساجد جامیعات کے قیام کا جوا تکامشن ہے اللہ تعالی ان کے صاحب زادگان کویہ مشن جاری وساری رکھنے کی توفیق مطافر مائے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے کیلئے اپنی بارگاہ عالی سے اور اپنے بیارے مصطفل کہ وسیلہ سے ان کوصلای الجیت اور قابلیت نصیب فرمائے اللہ تعالی ان کوجنت افروس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے اور اللہ تعالی ان کی قائم کردہ سلاسل کوتا قیامت جاری فرمائے اور ان کیلئے صدقہ جاری فرمائے۔

#### 

حضرت می العالم چرا محد ملا والدین صدیقی مکاف ملم وال کے ویکر تے مری گراتو یک منهای القرآن انٹریشنل مقبونہ جول کشمیری طرف سے جائ مجد اور گزیب اتھواجن سری گریس ایک جلس منعقدی گئی جس جس عالم اسلام ی تقیم روحانی وطی گئی ہیں جس عالم اسلام ی تقیم روحانی وطی شخصیت ویرجی طاو الدین صدیقی میشین کے سانحدار تھال پر رخی وقم کا اظہار کیا گیا۔ صدیقی معادب مکافی کے ایسال آواب کے لئے کلہ طبیبہ کا وروقر آن شریف کی تلاوت مشوی مولائے روم کا ورک اورودور شریف کا وروکیا گیا۔ تحریک منعاج القرآن کے صدر مولانا مبدالر شیدخان معادب نے حضرت بیرجی علاؤالدین صدیقی میشین کی شخصیت کے بارے شرک کا توکر نے معادب نے حضرت بیرجی علاؤالدین صدیقی میشین کی شخصیت کے بارے شرک کھٹکوکر نے مور کا درک العالم عالم باعل صوفی باصفا اور ایک متحرک شخصیت سے جنہوں نے خاشاہ سے فکل کر میدان عمل میں کا رہائے نمایاں انجام دینے عالم مخرب میں اسلام کی خاشاہ سے فکل کر میدان عمل میں کا رہائے نمایاں انجام دینے عالم مخرب میں اسلام کی حقایت کے لئے جو بجاہدات صدیقی صاحب نے کئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔

انظم مینید سے نسبت کی بہاریں ہادہ اسلام مینید سے نسبت کی بہاریں ہادہ اسلام مینید کی بہاری ہادہ اسلام مینید کی میادب

صنور فی العالم آفاب شریعت مبتاب طریقت حفرت علامدالحاج بیر محد علا و آلدین مدیقی مینود آن جید کبتا ہے کہ ' خبر مدیقی مینود آن نوس قدریش سے بیں جنکے بارے بیس قرآن مجید کبتا ہے کہ ' خبر دار بے جنک جواللہ تعالیٰ کے دوست بیں انہیں کی شم کا کوئی خوف میں اور نہیں دہ ملکین ہوں کے ۔ بیدہ ولوگ بیں جوالیان لا کے اور تقویٰ اختیار کرتے رہے۔
اکی حیات مستعار کا لحد لحداد کام اللی کی بھا آور کی اور صنور نی کریم مان کھا کہ کی اتباع میں گذرتا ہے۔ بیاوگ مجتوں کے ایمن ہوتے ہیں۔

صفور مرهد گرای مکتف واسم شریعت و طریقت شے، ظاہری باطنی کمالات سے مالا مال شے، جن کے کسن اظلاق سے کا نتات متاثر ہوئی، جنگی سیرت، سیرت رسول کریم مان الجان کا آکیندوار تھی۔ایک ویرکائل میں جن خصوصیات وصفات اور علامات کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے و وترام آ کی وات میں بدرجہ اُتم موجود تھیں۔

پایاجانا مروری بوتا ہے و وہمام ایل وات میں بدرجہ ام موجود میں۔
جوناچیزکو 1997 و میں حضور فیخ العالم مکتلاہ ہے وابنگل کااعزاز حاصل بوا۔اس سے
پہلے آپ کا ذکر خیر عن رکھا تھا، آپ کے خطبات وانواز ہے متنیق بونے کا موقع طلا
تھا، متعدد خطابات پر جن کیمٹیں میرے پاس موجود تھیں، تصاویر بحی نظر نواز بولی
تھیں گر با قاعدہ طور پر بنش نیس آپ کی خدمت اقدی میں حاضری اورز بارت فیلی
ہوئی تھی، بیدوہ دور تھا جب راقم دار لعلوم تھر بید شوب پنڈ داد نخان میں درتی نظائی کیلے
تر تعلیم تھا۔

مر المرم المعان المعان

الاسكى\_آ زادكشميري جو مارايا في سالدوور حومت بال يس م في ميذيك كالج ورصاحب کے بہت پہلے بنادیے جو پہلے ہیں بن سکے میں یہ جمتا ہوں ورصاحب بڑی کمال کی شخصیت تقے وہ خدا داد مملاحیتوں کے مالک تقے اور میری اُن سے بہت نیاز مندیس تکی میرے وہ مرشد بھی تھاور جھے بہت بیار کرتے تھے بی ولی طور پریش خود س اُن کے وصال سے بڑے قرب کا شکار ہول مجھے بار ہاروہ یادآتے ہیں یعنی اخلاص کے پیکر تھے اُن سے ملکر جو ہے وہ اُٹھنے کو جی ٹیس جا ہتا تھا تی جا ہتا تھا کہ ان كى فقتكوسنة رب بيرصاحب وكليه كى جوفضيت حى الى شخصيات مديول بعد پیدا ہوتی ہے بیتو ہم جب بھی کوئی وفات یا تاہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا خلا ہے بيخلا وبورانيس موكا \_ يرعلا والدين مديقي صاحب در هيفت ايك الي مخصيت في كدواتى ييظاء يبعى بورائيس موسكا اكرجدان كماجرادكان دوول بزے يزھے الصب كدى ماحب كى تربيت مان كويرى دعام كالدتعالى أن كويهت استقامت دے اور پرماحب اللہ کاجاری کیا ہوا جومش تھااس کی تحیل کرے۔

#### میریے حضور قبلہ عالم، خواجہ خواجگاں پیرمحمد علاؤالدین صدیقی ﷺ

دمرے دمرے صنور قبلہ عالم میلادے شوق طاقات برصنا حمیا، عجب بے قراری کی كيفيت فى موسم كرماكى جعيول كرودان جمع ماسر فدامير فتشبندكي صاحب جوكه گور شنث ہائی سکول چکری میں بیٹر ماسٹر ہیں مطلعی ویر بھائی ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلیں راولیٹڈی ایک محفل ہے وہاں حاضری دینے سے بی نے موض کیا كيسي محفل ہے انہوں نے بكوند بتايا اتنافر مايا كربس آپ ميرے ساتھ جليں۔ ہم جب وہاں پنج تو جو ٹی نظریزی اُس پیکر حسن وجمال پرتو میں نے ماسر صاحب سے کہاں کہ بیر پیر محد علاؤالدین صدیقی صاحب ہیں تا؟ انہوں نے کہاتی بالکل، تو الحمد للديراول باغ باغ بوكياجم كرو كلف كور موسي كرم كالم كرم مي الم زیارت اور طاقات کی تمناحی آج وہ پوری ہوگئ ہے۔ حضور مع العالم علی نے ایک كاوكرم فرمانى كما بنابناليا ورفرما ياكر ديس آب كا تظاركر رباقيا كأس وقت جحماج کوبیعت فرمایا اور ساتھ ہی ارشادفر مایا کدوری قطای کوری ممل کرے میرے یاس آنا موگا میں خود آ کی ڈیوٹی لگاؤں گا۔ نیز یہ می فرمایا کہ ہر مینے محفل میں آ کی ماضری ضروری ہے۔اللہ یاک کے کرم سے راولیٹڈی اہانہ عفل سے بھی ناغربیں ہوا۔

مویاایک زندگی جی انقلاب آگیا، اس پاکیز ونسبت کی برکت سے سکون زندگی فطافتوں سے بھر پور حاصل ہوگیا، درس نظامی کی تحیل کے بعد پیرکال نے جمع ناچیز کی ڈبی ڈ ارتشمیر جی الدین صدیقیہ چوھوئی ضلع کوئی آزاد تشمیر جی لگائی۔ اس سے قبل ناچیز کو حضور مر هید کرامی نے مسلسل 10 دن اپنے ساتھ رکھا۔ وہ ایام زندگی اس قدر تین منے کہ فیض و برکات سمینے کا موقع میلا۔

جون 2004 ويس جرموني پهلا جعد پر حايا تومسجدين فقط دومفيل تخيس، حضرت

ماحب قبلدان دنوں میر پورتیام پذیر سے جمعة المبارک کے بعد میر پور حاضری ہوئی توفر مایا بیٹا جمعہ کیسار ہائیں نے مایوی کی کیفیت میں عرض کیا حضور بس شیک ہی رہا تو عرصد کرای مکتلاف نے فر مایا بیٹا فکر نہ کروافشا واللہ ممقریب آپ دیکھو کے کہ چڑھوئی جمعہ کے موقع پر بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ بحان اللہ

قار كين كرام، بس بيركال كى زبان اقدى سے جو بات بحى لكى ده پورى موسے ربى -الحداثة آپ مكلية كى دعاؤل اور لكاوكرم سے آج مركز چراعوكى آباداور بمال چولانظر

ایک مرتبہ بھے ہارت کا مسئلہ در پیش ہوا، دو دن میر پورسپتال میں گذرے کائی
پریٹان تھا، سوچا کہ یہ بات مرشدگرای کو بتائی چاہیے، حاضری ہوتی تو بیل نزدیک
ہوگیا کہ بات کرون، فرمانے گئے کیابات ہے بیس نے مرض کیا حضورایک مسئلہ ہے
تورجت مرشدگرای نے فرمایا کہ چوڑ دکوئی مسئلہ بیس، پریٹان ہونیکی ضرودت بیس،
ابھی زندگی باتی ہے اور اللہ تعالی آپ سے اسپنے دین کی خدمت لے گا، سجان اللہ،
ابھی میں نے اظہار بھی نہیں کیا تھا گر بیرکال نے پہلے بی حوصلہ افزائی فرمائی اور
پریٹائی کا از الدفر مادیا۔

المحافي في كاب كد:

بندگان خاص طلام الغيوب فاصد جو اسيس القلوب فاحذ روهم حمد جو اسيس القلوب يعارف روى كافر مان به سهارف روى كافر مان به الماكد

حضورت العالم ملاف نے اپنے فیضان کا حقیق دارث جن کو بنایا ہے وہ آپ کے دو بینے
الی ماجرادہ وی محرسلطان العارفین صدیقی، صاحبرادہ وی محرفورالعارفین صدیقی۔
حضرت صاحب قبلہ کے بیدونوں صاحبرادگان علی وروحانی اعتبارے مرتبہ کمال پر پنجے ہوئے ہیں علم شریعت وطریقت سے مالا مال ہیں۔

اللہ تعالی کی ہارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضور شیخ العالم ولی کالل کے درجات بلند فرمائے العالم ولی کالل کے درجات بلند فرمائے اور صاحبزادگان والا شان کو بیہ فیضان روحانی کما حد تقدیم کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آئین۔والسلام فرمائے اورہم سب کوآپ کا بھن جاری رکھنے کی جمت عطافر مائے۔آئین۔والسلام

بڑی مشکل ہے ہوتا ہے آئی شی دیدہ ورپیدا خالق کا خات کی بارگاہ میں دُھاہے کہ حضرت کو جنت کے اعلیٰ مقام مطافر ما کر حضرت کے علمی رُوحانی اور آکری فیض کوتا قیام قیامت تک جاری وساری فرمائے۔ آئیں طالب دھا

مگرادرئی جلالی، صاحبزاده مگر عبدالرحمٰن بعامی کژیانواله مجرات

م المراجية ا

کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ عمد سُٹھ اُٹھ کا
ای طرح متحدہ مرتبہ کننے مسائل سامنے آئے، پریٹانیاں اور ٹکالیف آئیں اوراراوہ
کیا کہ مرشد گرای کی بارگاہ میں ذکر کروں گا، گرآپ کی خدمت اِقدی میں حاضری
ہوتی اوّل تو آپ کے دیدار پر انوار سے بی تمام وُ کھ دردہ ٹکالیف و پریٹانیاں دور
ہوجاتی، مسائل حل ہوجاتے اور ساتھ اپنے درس و دھنا میں آپ الیک گفتگوفر ماتے
ہوجاتی، مسائل حل ہوجاتے اور ساتھ اپنے درس و دھنا میں آپ الیک گفتگوفر ماتے
گرتمام پریٹانیوں کا حل اور از الہ ہوجاتا، دکھوں کا مداوا ہوجانا، اطمینان کی کیفیت
نصیب ہوجاتی۔

ایک مرتبہ 2007ء بینفک کے نواحی علاقہ میں ایک محفل میلاد شریف میں تاجیز نے شركت كى اور خطاب كيا واليسى يردد بار عاليد نيريال شريف ما ضرى بوكى حضور تيخ كال يكف موجود في ديدارومان قات كاشرف عاصل جواتوفر مايا" اولا وفي آيك، طبیعت کسی ہے۔ کیے آنا ہوا'۔ تو ناچز نے عفل کا ذکر کیا۔ مرشد کریم نے دادوو عا سے نواز ا بخش ہوئے ، تعوزی دیر کے بعد فرمایا کہ ' بورے ملک میں جما جاؤ''۔ بس أس كے بعد ناچيز مسلسل معروف رہتا ہے۔ شب وروز سنر ور سنرذكر خدا مصطنى والمالي كانفد مرائي نصيب شارية إلى -بدويركال مكنة ك دُعااور تكاو كرم كاانعام واكرام بيد نوف طوالت كى وجهاى براكتفا كرد بابول الفرض حنور ت العالم ورمحه علاؤ الدين مدلقي مكتاب عالم اسلام كافرينه جوآب في سرانجام ديا\_ وہ اپنی مثال آپ ہیں، آج بوراعالم اسلام آپ کے عظیم کارنا مول کوخراج محسین پیش مرر ہاہےاورآپ کی عظمت وشان کے بیان میں رطب اللمان ہے۔

فيغ العالم بيرطر يقت علامه مولانا محمة علاؤالدين صديقي وكلط

طامر فواجد وجداح فادرى صاحب

المم الل داراحلمراجكالوني فيعل آباد

انسان جم روح اوردونول سے مرکب ہے۔ نہ تناجم کانام انسان ہے نہ تناروح کا، ياريال مجى دوسم كى بين ايك ده جوجم كولات موتى بين، دوسرى روح كو-نزلد، زكام، بخار، كمالى وفيره جسمانى ياريال بل- ان كا علاج واكثر كرت بل-حد، كنيه، لا في محب دنيا وفيره روحاني روك بي جنكا علاج واكثرول كيس كى بات جیس ان کے لئے رومانی طبیبول کی ضرورت ہے۔ المی رومانی طبیبول کواصطلاح يسموني كما ماتا ہے۔ وہ جس سے ان ياريوں كا طلاح كر ي الى اے تصوف کتے ہیں۔ کولوگوں فظمی ہے تصوف کورک دنیا اور بہانیت قرارد کر اس پرنفزدجرے کی ہے۔ حالاتکہ اسلامی تصوف میں دنیا میں رہنا فلانیس۔ دنیا سے ول لكانا غلط ب\_حضرت فوث الاعظم في مبدالقاورجيلاني مسلة في اى بات كواسية انداز خاص مي يون بيان كياب "فرمايا دوات باتحد مي ركمني جائز، جيب مي ركمني جائز اليكن ول يس ركمني ناجائز ہے " \_ حضرت خواجد نظام الدين اوليا محبوب الي ك المنوظات "فواكد الفواد" من اس كي تشري إسطرح ب-آب فرمايا:" ترك دنيا كمعنى ينيس كركونى اليدآب كونظاكر عاور لكونا بانده كر بيندجائ بلكرك دنيا یہے کہ لباس مجی ہے اور کھائے جی اور حلال کی جو چیز ہنچ اسے جائز سمجے لیکن اس كجع كرنے كى طرف رقبت دركرے خوداس سےدل دلكائے"۔

مر المنائی تصوف روحانی بیاریوں کیلئے نسور شفا جویز کرتا ہے اور المل طریقت
اسلامی تصوف روحانی بیاریوں کیلئے نسور شفا جویز کرتا ہے اور المل طریقت
ایٹ اراد تمندوں کونیش محبت سے ایٹا پاک باطن بنادیتے ہیں کہ کھران کے شیشر دُل
کوزیک جیس کئے پاتا۔ حضرت شخ العالم بھی انہی روحانی طبیعوں میں سے ایک شے
جوا ہے کر یماندا خلاق اور پاکیزہ کر دار سے گناہ کا رول کا سہار بنتے تھے۔ انہیں مالیوی
سے بچا کر نفرت کی بجائے محبت سے ان کا علاج کرتے اوراس طرح بھوے ہوئے
بندوں کوا ہے رب سے طادیتے۔

فیخ العالم علیہ ہے میری پہلی ملاقات آج سے تقریباً 35سال پہلے تی ختی دارلعلوم میاسپور آزاد کشمیر کے سالا نہ جلسہ میں ہوئی تنی ۔ پھر مخلف اوقات میں ان کی خدمت میں ماضر ہوگر کسب فیض ماصل کرتا رہا۔ آپ ہے حدم ہران اور شفق سے۔ آپ کی شفقت کا یہ حالم تھا کہ اپنی جیب سے نوٹ نکال کر اپنے دستولا فرما کر دائم کو مطا فرما کہ دائی جیب سے نوٹ نکال کر اپنے دستولا فرما کر دائم کو مطا فرمائے۔ میں نے توثی وضع اور شوش لباس بہت ی شخصیات دیکھیں ایکن صفرت فیح العالم جیسی تی دی کھی میں کم بی نظر آئی۔

خطابت میں بھی حضرت کا اسلوب بڑا منفر داور جدا گانہ تھا۔ مجت ما اللہ آنا کے دری اسلوب بڑا منفر داور جدا گانہ تھا۔ مجت ما اللہ آنا کا دری شروع کرتے تو بی جاہتا کہ بس سنتے ہی رہیں۔ کا نوں میں رس محلنے لگا اور پھر دل بھی پائی پائی ہوجائے۔ بھی جو دراان خطاب کوئی شعر پڑھتے تو سامعین جموم جاتے، بات سے بات پیدا کرتے چلے جاتے۔ مشوی کے اشعار ہے بھی دلوں کو کر ماتے مکن نہ تھا کہ وہ بول رہے ہوں اور لوگ آئی جا میں۔ حضرت شخ العالم کافر مان ہے۔ بری محبت سے بچواور نیکوں کی محبت اختیار کرو۔ آپ فرمایا کرتے سے کے اور نیکوں کی محبت اختیار کرو۔ آپ فرمایا کرتے سے کے کہ دو ایک مانے ایسا ہوتا ہے جس پراس کی نظر پڑجائے اسے جلا کر کوئلہ کرو بتا

ومبالين المرابع المراب

ديس باطن كور بروشى اورجلا پاتى ہے۔

میرے جعدے بیان میں مرحوم بزرگوں کا تذکرہ س کرا کشرا حباب ہو چیتے ہیں کہ کی طاہری دنیا میں زندہ بزرگ کا بھی بدوہ تو میں انہیں قبلہ شیخ العالم کا بدہ بتاتا، کہ اللہ والوں کو دیکھنے کی تمنا ہوتو آپ کو دیکھیں۔افسوس کہ بد بزرگ بھی اب المحتے کے جارے ہیں۔اہل حال کم ہیں اہل قال بہت احق تعالی شیخ العالم کے نیش اور مشن کو معد حادی دیے۔

معثوق ریاض افھ کے اس برم سے کیا کیا جاتی ہوئی دنیا ہے رہے: نام خدا کا

المدين لا نبريري المدين لا نبريري المدين ال

مر المراب المرا

آپ نے فر بایا عاجزی افتیار کرو تکبر نہ کرو، کی کو تقارت کی نظر سے نہ دیکھوجوا ہے

آپ کو تمام لوگوں سے حقیر جھتا ہے اللہ تعالیٰ کی لگاہ میں وہی مقبول وجوب قرار دیا تا

ہے ۔ جیب بین سے بچو دو مروں کے جیب نہ و مونڈ و۔ اپنے گنا بوں کی فکر کرو۔ وہ اپنے میبوں کا شامانیس ہے۔ حسد نہ کرو آپ فر باتے ہیں کہ تو حید کا بچول اس زمین میں نہیں اُس کی جہاں شرک حسد اور ریا کے کا نے موجود ہوں۔ آپ نے ملاحظ فر بایا ہے تنی ماوہ اور دل تھیں تعلیمات ہیں، نہ کوئی فلسفہ بھمارا گیا ہے شان میں کوئی فقتہی مود گائی مارا میں کوئی فقتہی مود گائی امراض کی تشخیص کی می کی میں ہے۔ بس معاشر سے کی نبش پر ہاتھ در کھ کران روحانی امراض کی تشخیص کی می کی گئی ہے۔ بس معاشر سے کی نبش پر ہاتھ در کھ کران روحانی امراض کی تشخیص کی می کی می ہے۔

صرت میں العالم نے بوری زندگی خدمت دین کے لئے وقت کی۔شب وروز کی محنت مناقہ سے نیر یاں شریف کو جگل میں منگل بنایا۔ ایک یادگار بو نیورٹی قائم کی۔ میڈیکل کالج، مدارس، مساجداور خانقا ہوں کو تعمیر کیا۔ زلزلہ زدگان کی مثالی معاونت فرمائی کی می تو معلی جران ہوتی ہے کہ بیسب مصارف کیے بورے ہورہ ایس۔ فرمائی کی می تو معلی جران ہوتی ہے کہ بیسب مصارف کیے بورے ہورہ بال ایک کا خشتہ ادوار میں بی جیس کزرے۔ ہمارے ذمانے میں جو دورے مراس کیلئے و کھنے دالی آئی کی ضرورت ہے وہ آئی جو تھا ہر سے میں جو دورے مراس کیلئے و کھنے دالی آئی کی ضرورت ہے وہ آئی جو تھا ہر سے میں جو در ہے۔ مراس کیلئے و کھنے دالی آئی کی ضرورت ہے وہ آئی جو تھا ہر سے

مر المرابع الم

صاحب (بر یکم ) نے حضور قبلہ عالم کھڑے ہے کہلی طاقات پر ایک مدل جامع کتاب تصنیف فر مائی جس میں کیا خوب ذکر جیل کیا۔

آفاب مفت پیشانی ، مہتاب مفت چرو جینے چائدنی کا پھول، پیشانی پر معتب متاروں جیسی فرخندگی ، گہری سوچ بیل ڈونی مج آساروش آنکھوں کے بنچ فوگھاری ناک، گول مخوڑی پر پھیلی مسنون کھنی واڑھی ، محراؤل وسختیں لئے ہوئے کملاسید، نظر میں کشمیر کے شیریں چشموں جیسی پاکیزگی ، فلک آساشہرت ، ذبین آساانکسار، ابرآسا سخاوت ، گفتگو میں کوہسارآسا پھٹی ، تیئرآسالہد، روی آسائشکن کے ساتھ گذاکواورزائرین کے ساتھ پورآساشغفت۔

سُبْعَانَ اللهِ مَا أَبُلَجَكَ مَا أَدُعَجَكَ مَا أَفُلَجَلَكَ مَا أَفُلَجَلَكَ مَا أَفُلَجَلَكَ مَا أَفُلَجَلَكَ مَا أَفُلَجَلَكَ مَا الله عَمَا الله عَ

#### اپرراستکه خور خورده و دل پرده بسے را بسم اللہ گر تاب نظر هست کسے را

یدونی تو بیں کہ جنہیں و کھرکر گوں میں خون خشک اور سینے سے دل باہر آجاتا ہے اگر تمہاری نظریس تاب نظارہ ہے۔ تو بسم اللہ آؤ شرف زیارت حاصل کرلو۔

کی جنوری 1938ء 28 شوال 1356ء نیریاں شریف کی سرز مین پر ولاوت باسعادت ہوئی۔ابٹرائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت خواجہ غلام کی الدین فراٹوی پیلیو سے حاصل فرمائی مروجہ علوم ونون کے حصول کئے مزھد گرای کے خلیفہ ما المعامل الم

۱۱۱۱ مرشد کریم عظالة ایک بهرجهت شخصیت ۱۱۱۰

از: حافظ محد عديل يوسف صديقي مريراعلى بجلّه كى الذين فيعل آباد

ان کا سایداک جلی ان کافتش پاچاران و دوجد مرسے گزرے دوشن موتی گئ

علی وسعتوں، روحانی سرتوں، کلری گہرائیوں اورنظریاتی رفعتوں کی حامل شخصیات وصال فرمانے کے بعد بھی روح پر چھائی رہتی ہیں۔ آفاتی اورعالمگیرسوی کے لوگ روز روز پیدائیس ہواکرتے برسوں فطرت کی فزالی، روی اورسیولی کے انظار میں رہتی ہے بھرجا کرقدرت کواس کی ہے ہی پررحم آتا ہے اورقبلہ عالم مکھیسیسا ہیرا اگل دیتی ہے جو اپنی ضیام پاش کرنوں سے یاس وتنوطیت کی ظامتوں کونور کر ویتا ہے حضرت اقبال نے خوب فرمایا تھا۔

عمر با در کعبروبت خاندی نالدحیات تازبرعش یک دانائدرازرابرآ پدیرول

میدوه دانائے راز، فطرت کے امرار وروموز ہے آگا، جس کی فکرشینم کی طرح پاکیزه، نظر کیمیااثر علم سمندر کی مانند، ایک فرد کانبیں طت کا در در کھنے دائی ہستی، ستاروں کی طرح ضیاء بار، مجدودین، نباض عصر، عظیم مدبر، پیکرشفقت وحجت، سغیر عشق رسول مانا فیمیزت علامہ خواجہ پیر محمد علاؤالدین صدیقی بیکھیے کی ذات ستوده صفات ہمہ جہت شخصیت تھی۔ عظیم مذہبی سکالر مولانا محمد اشرف قریشی

ما المعاليات الم

ے آج می اور قیامت تک انثاء الله انسانیت کوفع مارے گا۔

تراز کال آزاد کشیری کی الدین میتال زیر تعیر ہے اور مرهد کریم مناوے لخب مكرسواده لشين حضرت علامد واكثرى محر سلطان العارقين مديقي صاحب اور صاجراده علامه ورالعارفين مديق صاحب كال توجه عيب جلامل موكا مفلوک الحال مخلوق خدا کی خدمت کے لئے محی الدین فرسٹ قائم فرمایا۔ بزاروں متاثرین زازلہ نے اہنا وقار حیات ماصل کیا ۔ ڈیرہ فازی فال يں بيات لوگوں كے لئے جو يانى جيس عليم نعت سے حروم تے \_ نيوب ويل لكوائ\_ يوك يس الريشن كى الدين كراز كالح جامعه كى الدين صديقيه بريكهم اور ایڈن براو، اولڈیم کے تعلی ادارے آپ مناف کے کارائے تمایال ہے۔ قرآن وسنت كافينان عالم اسلام اورفير مسلول كمرول تك كانجان كے لئے فور نی وی مین کا قیام علیم تحدید اور موان تاروم مطله کی مشوی کے بے مثل مرس بن کروام ، نواس کو شراب معرفت کے جام پائے ۔ تحفظ ناموں رمالت مال تریک جائی اور تمام مکاتب قرکو اکفیا کر کے سادت فرمائی۔ 6اکویر 12 20مائدن کے یارلینٹ ہاکس کے باہر 20ہزارے زائد ملانون كايرامن احتاى مظاهره كيا\_11 اكتوبر 2012 مين آپ عى يہلے مروح الى جنون نے سب سے بہلے ناموں رسالت واللہ كتھنظ كے ليے بالى كورث یں کیس دائر کیا اور 30 اکوبر 12 20 و کو آپ عظوہ پہلے مسلم لیڈر تغیرے جنہوں نے برطانیے کے پرائم مسٹرڈ ہوؤ کیمرون کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کیا۔ ہم جس زاویہ سے مرشد کریم میلیہ کو دیکھیں ۔معب اول کے

پرمی ہمیکی میں ہدار شریف کے مشکل مراحل کے کرنے کے بعد مخیل درسات کے لئے جامعہ تعیمیدلا ہورمفتی محمد سین تعیمی مکتلات اکتباب فرمایا \_قرآن جی کے ذوق کی بھیل کے لئے علامہ مبدالغفور ہزاردی میلاوز برآبادی کی مندعلم سے فیض یاب ہوئے اور دورہ صدیث شریف کے لئے محدث اعظم یا کتان مولانا سروار احمد مكلاك كياس فيصل آباد ينج جهال صديث يراحانى النيس جاتى تنى وجدان بعي مطاكراجاتا تفاردستار فسيلت عاصل فرمائي يتحيل علم كے بعد مرشد كراى حضرت خواجہ غلام می الدین فرنوی میلائے عظافت یانے کے بعد ترویج علم اور خدمت خلق کومش بناکر ایک ایسے سفر کا آغاز کیا کرملی، دی ساتی خدمات من تیامت تک اس روشی کے مینار کی مقلمت کا پعددین رہے گی ۔ 1966ء میں برطانيكا بهلا دوره كياال ديارفيرش صداع حل بلندك اورب الاراوكول كواسلام كا تورعطا فرمايا \_ برطانيه بحاعلاه ويورب كالنعيلي دوره فرمايا \_ تارو ب ، كينير ااورام يكه تے بینی دورے فرما کراند ہو کی صدائی بلند کیں۔ان تبلیقی دوروں کے دوران کشر تعداد بورجین باشدے ملقد ارادت میں داغل ہوئے رومن عزیز یا کتان اور آزاد تشمير ميں کثير تعداد مساجد اور ديني مدارس قائم فرمائے۔ جہاں جديد وقد بم تعليم كا حسين احتواج موجود ب-ترويج علم كافعيم من لي كربز من علي محداور 1988 م میں می الدین اسلامی یونیورٹی نیریاں شریف آزاد مشمیر کاسک بنیادر کھا۔ جہال سے علم وضل کی تعلیم جاری ہے۔وادی تشمیر میں میڈیکل کالج نہیں تھا آپ اوالہ نے مير يوره آزاد كشمير ميس محى الدين اسلامي ميذيكل كالج اوربسيتال قائم فرمايا - جهال

ما المعالي المعالية ا

پڑھائی۔علاء مشائح کرام اور تمام مکا تب قلر کے کیر تعداد لوگ نماز جنازہ بس شامل ہوئے۔مابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سروارغیق خان مرشد کریم کیلید کے جسد مبارک کو راول پنڈی سے نیریاں شریف لائے ۔حضور مرحد کریم کولید الدگرای معزت خواجہ غلام محی الدین خونوی کولید کے حزار مبارک کے احاطہ میں جہہ خاک آسودہ جوئے۔ لاز وال دینی خدمات علی مید ہے شامکار جی جن کے لئے آپ نے خوان جگر مرف کیا ۔چند الفاظ میں آپ کی خدمات کا احاطہ نامکن ہے۔رہتی دنیا تک آپ کی حدمات کا احاطہ نامکن ہے۔رہتی دنیا تک آپ کی حدمات کا احاطہ نامکن ہے۔رہتی دنیا تک آپ کی حدمات کا احاطہ نامکن ہے۔رہتی دنیا تک آپ کی حدمات کا احاطہ نامکن ہے۔رہتی دنیا تک آپ کی حدمات کا احاطہ نامکن ہے۔رہتی دنیا تک آپ کی حدمات

قائم ان ہے علم و ادب کی روایتیں وہ کی ہے۔ گئیں اور کی اور کئیں اور کئیں آج کئیں آج کئیں آج کئیں آب کے گویا بہاری اجونے آپ کے شیزادگان عالم فاضل متی شیتی اور مرشد کریم بھیلیہ کی مشن پر عمل بی اجونے کے لیے سرگرم ہیں۔ میراوجدان کہتا ہے کہ فیضان صدیقی جازی رہے گا۔انشا واللہ



م المرابع المر

بیر طریقت، رہبرشریعت اور میر کاروال نظر آتے ہیں۔ آپ کی دین تعلیمی اور فلا می خدمات سے ذماند متاثر ہوا۔ اپنے شادال ہیں تو غیر ہمی مسامی جیلہ کے معترف۔

آ ٹھ کراب برم جہاں کا اور بی انداز ہے مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

حضور قبلہ عالم مکھیا ہر ملنے والے سے مد درجہ شفقت سے بیش آتے مكراكے بات فراتے آنے والا اپنا آپ آپ بھٹا كے حوالے كرديتا اور بر مریدبیجات کے مرشد کریم کی شفقت مجھ پرسب سے زیادہ ہے۔ وہ اگر آ شاسے تعتلو فرمات توندا شاہ مجی حال دل معلوم فرماتے۔ بروں کواحر ام دیے اور چھوٹوں پر بعی خصوصی شفقت اورنظر فر ماتے۔ شریعت مطہرہ پیشہ پیش نظرر بی ۔اورادوو کا نف ہے بڑے کر شریعت مطہرہ کی متابعت پر زور دیتے رہے۔حضرت مجدد الف ال و الدسر مندی مکله آپ ے محبوب اکابر عل سے ایل۔ قروری 17 20ء 6 جمادى الاقل 1438 هروز جعة المبارك مزآخرت كادن تمامرايك آكها فك بار تتى علاءمشائخ سميت احباب محبت غم زده تنے اورابركرم پعوث پعوث كررور باتھا انساني سرون كاايك بحرطلاهم تعاجوايي جذبات يرقابوندر كاسكا تعايتي كرجثم فلك میں ہی تاب نظارہ نرحی \_ 4فروری بروز ہفتہ بر معظم کے آسٹن یارک میں جہال مرشدكريم يمليه انتربيتن محفل ميلادمعطى مالفكا كاسالاندانعقاد فرماتي-اى جكه حضرت صاحبراده علامه بيرنور العارفين صديقي صاحب في نماز جنازه بردهائي - بو کے کی تاریخ کا پہلاا تنابر اجنازہ تھا۔ یا تھے فروری 17 20 منیریاں شریف کی سرزین پر حفرت صاحبزادہ پیرمحرسلطان العارفین صدیقی صاحب نے نماز جنازہ

بِسنمِ اللهِ الزَّمْنِ الدِّحِينِ الدِّحِينِ الدِّحِينِ الدِّحِينِ الدِّحِينِ الدِّحِينِ الدِّحِينِ الدِّحِينِ الدَّمِينِ الدَّمِينِ الدَّمِينِ الدَّمِينِ الدَّمِينِ الدَّمِينِ الدَّمْنِ الدَّمْنِينِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِي الدَّمْنِي الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدُومِ الدَّمْنِ الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِي الدَّمْنِي الدَّمْنِي الدَّمْنِي الدَّمْنِي الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّامِ الدَّمْنِي الدَّمْنِ الدَّمْنِي ا

از: پروفيسر عبدالخالق توكل صاحب

قطب العالم مجوب الى، مامل اوصاف ميده، عادات پنديده، بيش مارح مثنوى شريف مولانا رُوى عليه الرحمة صفرت ويرعلاؤ الدين مديق مين كالمن منديق مين كال مين موروم موام خواص مين كوئى ايمانيس جوآپ كى دات اقدى اورنام ناى سے واقف نه ہو۔۔۔۔آپ شاك كى مجلس ميں روح يدر موران مارى موران الله ميں روح يدر موران موران مارى موران موران موران مارى موران مارى موران مور

آوگل، مبروقاعت خادت، ریاضت، دسعت نظری، بلته، مدیث، تغییر، (عدالت)، گافت، قهم وفراست، کشف، کرامات، مقام رضا، مثنوی معنوی کی شرح جس آپ کی کوکی نظیر دیس ملتی۔

محلاجس نورجسم اورسرا پا کمال کا صفوصفواور بال بال ایسا حسیس ہوکہ مربھر محکی باندھ کرد کھنے ہے جی سیری نہ ہواس کے کائن کر نے تو کیا کر ہے؟
فدا ہوں آپ کی کِس کِس ادا پر
ادا کی لاکھ اور دل بیتاب ایک
آپ نسبت تعشیندی مجدوی موہڑوی سے مالا مال نے۔ اگر چہ فیوش وبرکات تمام سلاس کے بزرگوں سے حاصل نے۔ آپ بلاشہ مفتی محتق، عالم باجمل وبرکات تمام سلاسل کے بزرگوں سے حاصل نے۔ آپ بلاشہ مفتی محتق، عالم باجمل وبرکات تمام سلاسل کے بزرگوں سے حاصل نے۔ آپ بلاشہ مفتی محتق، عالم باجمل و

م الم رائخ ، ما حب مرتاض وصاحب مشابره صونی بی تھے۔ آپ کی ذات برکات پر الوار کا ورود ہوتا تھا اور اسرار کا اعشاف، ۔۔۔۔ آپ ان اشعار کے کماھن ، بمصداق

تؤری وفاک نہاؤ بندہ مولائے مفات ہر جہاں سے فنی اس کا دل بے نیاز

اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا ولفریب آگل ٹکاہ ولؤاز

راقم کو علامہ مافظ عدیل ہوسف صدیقی واحث برکائیم العالیہ (عقیم اور مخلص خلیفہ وحرث س) وربار نیریاں شریف لے گئے۔ پہلی بار قبلہ پیرد تھیر نے خصوصی شغفت فرماتے ہوئے اپنی بٹھایا، والیس رواگی پرایک بزارروپی بی منایت فرمائے۔ ووسری بارصنور میلائے نے اپنی فاص جمرہ مبارکہ بیس بٹھایا اور پر تکلف چائے بیش ورمائی ۔ تیسری بارداقم کو پُرکیف مفل میں مائیک پر بلایا گیا۔ داقم نے چندکلمات مرض فرمائی ۔ تیسری بارداقم کو پُرکیف مفل میں مائیک پر بلایا گیا۔ داقم نے چندکلمات مرض کیے اور ایک طرف بیضے لگا حضور قدس من والعزیز سنے اپنے بالکل قریب اور سائے بیشے کا ادرائی فرمایا۔

وصال پاک پرچند جملے:۔

ضرورت مبتنی برحتی ہے میج روش کی اندھرا اور گرا اور گرا ہوتا جاتا ہے

تین فروری 7012 و بوقت معر . T.V پر داقم نے وی پڑھی'' جرعلا دُالدین صدیقی صاحب علیل ہیں .... دعائے محت فرما کمی'' راقم پریثان ہوا' پکر نماز مغرب کے بعد مر المراب المراب

وسال کہ اس موت سے بیداور زندہ ترین ہوجاتے ہیں ای لئے ان کی موت کو وصال کے جیر کیا جاتا ہے۔ مے جیر کیا جاتا ہے اور اس دان کو ہوم العروس کیا جاتا ہے۔ زندہ آن است کہ یا دوست وصالے دارد

اس م کاروں کے کاریا ہے تاریخ اپنے دائن یک سینی ہان کی مظلیم روحوں کے مزارا ہے ہے ان کی مظلیم روحوں کے مزارا ہے سینے پر بتاتی ہاوروہ رومیں رہتی دنیا تک اپنی مظمت کے مناظر دیمی ہیں۔

بعد از وفات ترب ما در زیس مجو درسید بائے مردم مارف حراد مااست

18

کو زیرہ ہے ، واللہ کو زیرہ ہے واللہ میری چھم گاہرے کھپ جانے والے میری چھم گاہرے کھپ جانے والے فیخ طریقت ومعرفت وحقیقت وترجمان حقائق، بےمثل شارح مشوی شریف نے مین اسلام اور رفاع عامہ کیلئے بہت سے کام کر گئے۔اسلام اور

لمت واسلامیه کی اصلاح وظلاح کیلئے زندگی وقف کرر کمی تھی۔ آپ مرف پاکستان میں بی تیس پوری دنیا میں ملم ومرفان کے آفیا بوں اور ما ہتا بوں کی یادگار تھے۔

رو ری ہے آج اک ٹوئی ہوئی مینا اے کل علک گروش میں جس ساتی کے پیانے رہے

راقم بے مایہ نے بر عظم شہر میں آ جناب قدس سر و کے جنازہ کا منظر T.V. پردیکھا عظوق کا انبو و کثیر تھا۔ سیکلووں جنید علاء کرام وصوفیاء حظام بھی موجود م المعان المعان

یدوح فرسافرش کر حضرت صاحب وصال فرما کے ہیں۔ اِنَّا اِنْفِوَ اِنَّا الْبِهُ وَاجعون و کلیجہ و ملے میں۔ اِنَّا اِنْفِوَ اِنَّا الْبِهُ واجعون و کلیجہ و ملک ہے دہ میں۔ مدمہ ہے سائس رکنا معلوم ہوا۔ آگھوں کے سائے اندھیرا ساچھا میں۔ و بہن میں آیا''بس طریقت دی دسدی جموک اجڑ می اے'۔ قار کین ساچھا میں اس دن سے تا حال ول افسر دہ ہے فر دہ ہے۔ ذمانے نے ان کو جم سے چین لیا ہے تواس کے بس کی بات می لیکن ان کی یا دکو چین ایہ کی کے بس کی بات می لیکن ان کی یا دکو چین ایہ کی کے بس کی بات میں گیا ہے۔

کون کوسکتا ہے دل سے ان کی یاد
جس کا ایماں ہوگی ہو ان کی یاد
موت وقیادت کا سلسلہ توروز ازل سے چلاآ یا ہے اور اید تک سے گایا گل قانون ہے۔
جز ذات خداوند کہ ہے وائم و قائم

دیا عی سدا کوئی رہا ہے شدرہ کا

ونیا پی جو آیا ہے دو ایک دن مِث جانے کے لیے آیا ہے۔لیکن بھن موتی ایک بوقی ایک بوقی

ایک تاریخ ہے۔ تزکید لئس، علم وضل، تقوئی وطہارت، ذہانت، فطائت اور تحریرو
تقریری ایک جامع چلتی پھرتی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ پاکستان میں اور برطانیہ میں
آپ کے آستانے قدیم و وجدید لوگوں کے لئے ایک سنگا می ہے۔ ایک طرف
علاء وفسلا ووصوفیا و مہلفین اور طالبین وین کا جمکھا رہتا تھا تو دوسری طرف مغربی،
یو بیورٹی کے کر بجاینوں کا جمی تا متا بندھا دہتا تھا۔

جے تے تھے ہی وہ لاکوں گرائے محمع خوبی طاقاتی تیرا کویا ہمری محفل سے ملا تھا

29

ول معظرب كاند يوجه مال كرول كس زبال سے بيال طال و محوب عالم خوش عصال جيس آخد آنو زلامے

المعلق ا

نیریاں شریف لایا گیا۔ جنازہ بھی پڑھا گیا۔ دوردرازے بے شار اوام وخواص جنازہ میں شامل تھے۔ آپ کو صفرت جناب غلام کی الدین غزنوی موہڑوی میشاد کے پیلو

يس وفن كيا كيا-

وفن موكانه كل ايافزان مركز

اس پائے کا ولی اللہ اب شاید چراخ نے کر ڈھونڈ نے سے بھی ندل سے۔ دنیا اس طحت کی کہی نیس بھلائی۔

مجی مجی تو اس معب خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسال گزرے ہیں

عوام وخواص ، علاؤ ، صوفیا ، سبلغین ، سجاد و تشین دسترات اس حقیقت سے برگز بے خبر
خیس کراس مر دورویش اور بے ریا فقیر نے برکس وناکس کے ول بی اپنا گھر بنار کھا
تھا۔ آپ کے نور . T. ک چیش کو پوری و نیاد یک تی رہی ہے ) اور مثنوی شریف کے درس
سنتی رہی ہے ۔ قیض یاب ہوتی رہے ہے۔ آپ نے اپنی مقدس زندگی بی لاکھوں
انسانوں کی روحانی اقدار پر تربیت فر مائی ۔ مثنوی شریف کے اسرار واموز سے دنیا کو
انسانوں کی روحانی اقدار پر تربیت فر مائی ۔ مثنوی شریف کے اسرار واموز سے دنیا کو
آگائی بخشی ، چند فقروں میں دینک پہنچا و بنا آپ کے واہی علوم میں ایک خاص کمال
قا۔ آپ کی ذات سے لمت کی ایک عظیم تاریخ وابد دیتی ۔ آپ ایک شخص ندھے بلکہ

#### بير محمد علا وُالدين صديقي وَاللهُ مسجاعُ امت تق

از:ماجرادورشا لمعطل توري ماحب

جامعة وريدنوير (است) فيمل آباد

فيح العالم ويرمحه علاة الدين صديقي مكلية سجاده تشين آستانه عاليه نيريال شریف آزاد مشمیر کا شاردور ماضر کی ان عقیم شخصیات میں ہوتا ہے جن کے انقال سے عالم اسلام كوايسانا قابل الفي نقصان كفهايجس كاخلاء صديول بعديمي بورانبيس كما جاسكا \_آب مكافية بيك وقت ايك جيد عالم دين ، كافل صوفى اور عالى ملغ اسلام في ۔آپ نے بوری زندگی میں اسلام کاعلم بلند کیا اور متعدد مما لک میں مساجد و مارس کی تحير فرماكي فيخ العالم بيرمحه علا والدين صديقي كطية حنور عدث اعظم باكتان مولانا مردار احمد مکلیا کے نیش یافتہ بزرگوں میں سے تھے۔جن داوں عرصاحب صنور محدث اعظم ے زانوے تلمذ الے كردے تصان دنوں والدكراى قبله في الحديث علامه شاه مبدالقاور ملك علم مديث كي خدمت بيمعمور تصاور يرماحب في حضور هبيدا السنت سے جی اکتباب فيض كيا اور پر كبنول كابيدشته بر هتا چلا كيا اور جب جي فيعل آبادتشريف لاتے جامعة قادرية شريف لاتے اور خوب محبول سے نوازتے اور محبول كايدرشته كوتى سال دوسال كى بات نبيس بلكه يدمراسم كى سالوس يرميط تنے يحى الدين اسلاك يونيورش نيريال شريف كى بنيادر كمى توايك ايساعلا قد جهال علم ومكمت کی اشد ضرورت تھی اور طلبہ کو اکتساب فیض کیلئے دور دراز کے علاقوں سے سفر طے کرنا پڑتا تعامر کی الدین اسلا کے یونیورٹی نیریاں شریف کی بنیاد سے اہل علاقہ بی نیس بلكه بورى دنياك ليے ايك چشمر علم وحكمت ثابت موكى اور لاكھوں لوگ آج تك

م المراجعة ا اكتباب فين كر يك إلى \_ برادر اكبر صاحبزاده حطالمصطفى نورى يكله كئ باركى الدین اسلامک یو نورٹی نیریاں شریف تشریف کے ایک یار جب والی تشريف لا يتوفر ما ياكمى الدين اسلاك يونورش نيريال شريف تازه بواكاايك جوتكا ب- مار عدير يندوست ذاكر محراسماق قريش صاحب كى الدين اسلا كم یع نیورٹی نیریاں شریف کے وائس جاسلر ختب ہوئے اور ایساعلی وفکری مرکز بنایا جہاں سے امت سلم کی ایک بہترین راہنمائی کاحق ادا ہوا۔ آج کل مارا خافتانی ظام بكرراب اوردوانى اقداريامال مورب إلى بيرصاحب يكف في دورماضريس خافتای ظام کے ارتفا اور تجدید می اہم کردار ادا کیا آپ نے پوری دنیا می نورٹی وی (اندن) کے در سے دری قرآن کرم اور مثنوی شریف کے در سے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان قرما بااورلورٹی وی کے ذریعے تصوف کے اہم ترین موضوعات پر التكوفر بالى جوطالبان ملم وكلت كے ليے ايك يتى اثاث بين ملك بمركى بہتى ہے نیورسٹیزیں ان پرایم اے ایم الل کے مقالات می تحریر کیے گئے۔

ایر ماحب ماحب والنی وبعیرت خلیب بنی شخه مشکل ترین موضوعات پرایی شیر تشکی المسطفی نوری عکالله پرایی شیر تشکی فرای می شیر کار می می شیرای می شیرای می شیرای می شیرای می شیرای می داورت پر اسلام اورتصوف "کے موضوعات پر ایک شاندار گفتگوفر مائی جس کو بہت پذیرائی کی اور چیس نے وصال کے دوسرے وال ایک شاندار گفتگوفر مائی جس کو بہت پذیرائی کی اور چیس کے احتراضات کا احسن ایسان می کیا اس گفتگو جس می مساحب نے تصوف پر کیے گئے احتراضات کا احسن انداز کے ساتھ جواب دیا۔

شیخ العالم بر محد علاؤالدین صدیقی مین علیہ 102 ویس جامعہ قادر بیرضوبیہ تشریف لائے تو جامعہ قادر بیرضوبی (رسن) کے تمام علی و تحقیق شعبہ جات کا تنصیلی المنافع المناف

# 

ي توفيّ نب الرحن معاحب سهاده نشيمن در بادعاليه ميديگاه نثريف

قبله حضرت خواجه ويرعلاد الدين مديقي مينيه كاشخصيت اتى تنيت اس قدرس مبت والى ان كى زندگى كےجس بيلو ہے بھى ديكھيں روحانى معاملات ان كے دیکے (سجان اللہ)علی طور پردیکھے جو کہ عام محلوق کو مجی نظر آتا تھاسامنے جس مقام ير بي جال بي كفتكوفر اتے تھايك كيفيت طاري موماتي متى لوگول كے اوپر اصلائ كامول كحوالول سے الملائى كامول كحوالے سے وہ جوامل خانقاد كامشن وہ عرصاحب کی ذات میں میں نظر آتا تھا عرصاحب کے پاس آنے والا ان کی منسبت ہے جی متاثر ہے ہوتا تھا اور فقیر کوتو خاصا موقع ملا کہ ان کے ساتھ مخلف مقامات پرجتن شفق فضيت ان كى يل في ياكم جتن بياركرف والى فخصيت ياكى فى داند بهت كم لوك اليے نظر آتے ہيں۔ان كوايك عى بروقت ايك عى چيز د بن يس أن كے بول مى كولون فداكى فدمت جس كے والے سے آپ كونظر آتاكميڈ يكل کا فی بن دہا ہے، کیل ہو نورٹی بن رہی ایس کیل اظر کا کام مور ہا ہر والے ان كى زندگى كود يكما بائة و برونت برابذا برمال يس انبول فى تاوق خداكى خدمت كى ب خافقائى ظام كواكر بنده وي معنول شى ديكمنا جائد بيرماحب كى كردونواح میں جوہی بیٹا جب مجی بیٹا ک اس کوان ک شخصیت سے اس طرح سے متاثر موااور متاثر ہونے کے بعد جوکہ اولیاء اللہ کا کام ہے کہ لوگوں کاتفلق مدینہ پاک سے

جر المراب اور انتهائی خوشی وسرت کا اظهار فر ما یا۔ فیض رضا ببلیکیشنز کے احباب بارون الرشید، عدیل الرحمن اطهرودیگر کے اصرار پرایک پیغام ریکارؤ کروایا (جس کی

ہارون ارحید، مدین اور ن اسمرود دیرے اسرار پر ایت پیع مربع روار حروایا و من ا ویڈ ہے موجود ہے) جس کے چندا ہم امور کو اجا طرقح ریس لانے کی کوشش کرتے بین تاکہ ویرصاحب کے جیتی الفاظ مغور قرطاس پرختل ہوجا کی ۔ قبلہ شیخ الحالم بیرمحمد

علا كالدين صديقى علله في تاثرات دية موع ارشا وفرمايا-

مدارس كا مقعد امام الانبياء ملك الله كا محبت كافروغ بي جو مارس محبت رسول ما الملكام كاورس فين وية وه مدارس ادار عليس بلكددين بس خساره كاباحث ہیں آپ نے جوادارہ قائم کیا در حقیقت بیاس مجت رسول مالطالم کا آئیددار ہے جو آپ کو والدین اورمشار سے ورافت میں ملاہے می فراج محسین پیش کرتا مول اور يس د يكدر باجول كرجامعة قادر بيد ضوير ( الرسف ) ماكل برعرون بي يعنى دن بدان ترقى ك منازل في كردبا ب اوراس عل شعبه جات كا اضاف موربا ب جوة عل تعريف ب- جامعة قادربيرضوير ( الرسف ) كاداره فيض رضا باليكيشز كود كيركر بهت خوشى مو لی کرآپ نے جوکام کیا بھے بہت خوش ہے کرآپ نے دین اسلام اورقر آن کریم کی جو خدمت کی ہے اس پر میں خوش بھی ہول ،متاثر بھی اور مانوس بھی اور مزید کا مایوں کے لیے دعا کو بھی ہوں اور ش ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ جس زبان میں ر جمان ہوآ ہے تعاون کروں گاتا کہ بوری دنیا عل اعلی معزت میلاد کی الر بھی يائ اور محرجامعة وريدمويد ( رسف ) كيلة خصوص دعا مي فرمائي في العالم ير محر علا كالدين مديق منه جيس شخصيات عالم اسلام كاليتى اثاثه إلى جن كي على و رومانی کاوشول کومد بول یادر کما جائےگا۔

# تحريك تحفظ ناموس رسالت اورحضور شيخ العالم كاكردار

تحرير: پروفيسر كليم الله ضياء اسلام آباد

موس کا متاع حیات اور سرمایہ جاوید اور حامل زندگی سرور کا نئات حبیب کردگار
موس کا متاع حیات اور سرمایہ جاوید اور حامل زندگی سرور کا نئات حبیب کردگار
میامایہ حیات کی تفاظت اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے کیونکہ خود اللہ کریم نے
اپنے مجبوب کریم مظافلہ کی عزت و ناموں کو اپنی تبیجات وسلیلات کے ذکر سے پہلے
فرمایا۔ کہ میر ہے مجبوب کی عزت و تو قیر کرواور بعد میں اپنی تبیجات کا تھم فرمایا۔
معام کا نمات کی میں وہ ہستیاں خوش نصیب مجی ہیں اور مقدر کے سکندر مجبی نہ کہ جن کو
حبیب کری مظافلہ کی عبت کی فیرات میلی اور جنہوں نے آتا کریم مظافلہ کی عزت
وناموں کا تادم والیس پہرودیا اور ایناسب کی قربان کردیا۔

مومن کی قوت اوررور حیات حضور علیه صلو قاد سلام کی محبت ہاوراہے وہ این بقا سمجنتا ہے۔ بقول

> زندگ آگ یم جلتی ہے توجواں رہتی ہے موت نام ہے ایک آگ کے بجم جانے کا

اور یہود وہنود صدیوں کی تحقیق اس نتیج پر پہنی کہ وہ کون ک طاقت ہے۔ جو 3 13 مردان خدا کو کفر کے سامنے سینہ تان کے کھڑی کردیتی ہے۔ جم کے کھڑے کا کوریان گوارا کرلیاجا تا ہے اور نولی میں چڑھ کے بھی فداک یا حبیب اللہ کے مشانہ مدالگانے سے باز ہیں آتا اور جس طرف رُخ کیاجا تا ہے۔ کفرستان کے قلع فتح

1438 M. 1438 M

جور اجائے رسول اللہ الله الله الله كارفاء واعلى تعليمات ورحقيقت خافقائي نظام نظر آتى ہاور قبلہ پیرمدیقی مدیق صاحب مید نے بیشداس پرتوجدوی کر تر یعت مطہرہ آپ مظافات ہے دربار یاک کی ارفاء واعلیٰ کی تعلیمات ہے کہ مجت تقیم کرنی صلدرمی ك بارے يس لوگوں كو بتا تا ايك دوسرے كو تريب لانے كى كوشش كرنا تو جير صاحب الحمداللہ برحوالے سے اور يقين طور پر جھے يہ كہنے ميں كوئى آ ونہيں ہےكہ آپ كى مخصیت کا جوخلاء ہے وہ اللہ کے کرم سے بورا موسکتا ہے۔ان کی اولا والحمد للد بہت بی غويصورت اولاد ہے اور دعامجی ہے ليكن جب الي شخصيت چلى جاتى ہے توانسان يقين طورب كحدودت كيلي ضرورير وچتا بكريكي ير بوكا؟ قبله ويرصا حب كوديكما جائے تو انہوں نے اپنی اولاد کی بھی بہت بڑی ٹوبصورت تربیت کی ہے۔ چینل ے حوالے ہے ہی آپ ویکسیں کرنورٹی وی پر کس قدر لا کھول جیل کروڑوں لوگوں پرآپ نے مدیندمنورہ کی محبت دی مدیدمنورہ کی طرف بلایا۔اللہ تعالی کے آ مے کی دعاہے فقیر کی کہ ان کا جوخوبصورت ترین مشن تھا۔جس کو بڑی بی کامیابی کے ساتھ آ کے لیکر جارہے تے اللہ تعالی این کرم سے نیریاں شریف میں آ کی اولاد کواہی حاظت میں رکھے۔ توفیق مجی دے کہ دوائ خوبصورت مشن کی تحیل کولیکرآ مے سے آ مے جائے اور مخلوق خداکی خدمت جس انداز سے قبلہ دیر صاحب فرمار ہے تھے ای انداز سے ہوتی رہاورلوگوں کاتعلق مدینہ پاک سےاور مدینہ پاک کےوسیلے ے اپنے رب کے ماتھ جڑ ٹارے۔

المرافق المرافق المحت المرافق المحت المرافق المحت المرافق المحت المرافق المحت المرافق المحت الم

بقول اقبال

تك الميسى قوتول كوكاميال فيس السكق-

یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا ٹیس ڈوا روی کے مال دو روی کھ مالھ اس کے بدن سے تکال دو کر کر کر کر کی مخیلات اسلام کو جاز دیمن سے تکال دو

یدابلیسی فطرت ہے کہ کا نتات میں جب چراغ مصطفل کی گورائی کرنوں نے اپنے قورے ظلمت کے تھی اندھ بریوں کوئم کرے ایمان کے قورے منور کیا تو بٹرار بولی ایک کا فرانہ چال ہے اس براہ منیز کوئم کرنے کی سرتو ڈکوشش کرتا ہے۔لیکن وومنٹل و فرد کے اندھے بیڈیس جانے کہ اس نور برکل کی حفاظت اور بحکیلیت کا ذشہ اللہ کریم نے فودلیا ہے۔جس کا اعلان ذیشان اپنی لاریب کی بی فر مارکھا ہے کہ اللہ کریم نے فودلیا ہے۔جس کا اعلان ذیشان اپنی لاریب کی بی فر مارکھا ہے کہ بھوگوں ہے یہ چرائی بھی اندجائے کا

جب آج ہے جودہ سوسال پہلے فاران کی جو ٹیوں پہظہور قدی کا یہ چکتا ہوا تورجہان مالم کوائیان، ہدایت، اخوت، محبت اور تعلق بااللہ کے فیضان ہو رہوا تو اُسی وقت سے کبود و نصاری اپنی تخریب کاریوں میں سرگرم ہے ۔ عہد، رسالت مآب ساللہ اے بی یہ سلمہ جاری ہے کہ حضور طابطی کی عزت و ناموں پر حلے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن الحمد للدائس وقت سے لے کرآج تک اور آج سے لے کرمیج

م المعرب المعرب

الرسلين وفاتم الدين مؤلفة كروت وعظمت اورتطاق في اورعشق جورده ل سايا الرسلين وفاتم الدين مؤلفة كي وحدة وعظمت اورتطاق في اورعشق جورده ل سايا عمال تعاق كوكو وركيا جائے كي وو آزادى اظهاركا نام دے كراوركمى النى البيسى حلى محد كر وركيا جائے كي دورة يا والے كر الى الكي ورك ميڈيا كا سا دا لے كر اپنى

کاروایاں کے ایں۔ کی قرآن کے کی بوش کے اور بھی کا فون بنا کے اور

مجمى المن شيطاني قلرى ويذيقلم بناكردنيا كما مفد كحة إلى-

امجی ماضی قریب بی جب امریکہ کی یکودی لائی فے صنور نبی کریم مسل کی ناموں کے خلاف ویڈ ہو لم ماری ہو کیا اور کے خلاف ویڈ ہو لم ماکر نشر کی تو پوری امت مسلمہ کے ولوں پر لرزہ طاری ہو کیا اور قریر حدارب مسلمانوں کے جذبات کوللکارا کیا۔

پورے عالم اسلام میں علما وقل اور مشائخ عُمّا م نے احتیاج کے دریعے کیودونساری کی شیطانی عمل کی تردید کی اور اپنے آتا ومولی مافقاتم کی بارگاہ میں مهد غلای کیلیے صدا وقل باندگی۔

بلاشة محفظ ناموس رسالت كيلي علاء ومشائخ في بهت ى قربانيال دى ليكن إسمن كو

یں مامر ہوئے۔جبدآ کے لا ہور جانے کا ظاہری طور پرخواج فرنوی کو علم نیس تحااور آپراولپنڈی کے قریب چک کی خان تشریف فرہاتے۔ توصفور شخ العالم کود کیمنے ہی مرکارغرون مسکراے اور فرمایا۔ کرآپ بڑی بارگاہ سے اجازت لے کرآئے ہواب ادم ے بی اجازت ہے اور آپ مناف نے اپنور نظر لخت مگر کودعاؤں کے ساتھ وخصت فرمايا: صنور فی العالم سب سے سلے 1966 میں برطانی تشریف لے گئے اور آپ کو ب

امزازماصل ہے۔ کہ برطانیے ک سرزین پرآ قاکریم الھا کے میلاد یاک کا جلوں سب سے پہلے آپ بی نے تکال اور عظمید مصطف ما اللہ کا کے جندے کو بلند کیا اور مبت رسول سے الکیند کی سرزین کوسطرفر مایا۔1966ء سے لے کرتاوم والیسی آپ في ند مرف يا كتان اور برطانيه بلكه ديا ك كون كون بين المختليم مقدس مثن فروغ عون ني كريم ولفية كيك فدات برانجام دي-

حدرت في العالم كي خد ات كو چند صفات يا ايك كماني شكل مين احاط تحرير تبين لايا ماسكا \_آپ نے برطانيہ ين مى الدين ارست اعربيتن رجسٹر كروائى \_جس كے زير افظام برطانييس يكوون مساجد كاقيام عمل من لايا كيا-ان كنت تعليم اوارك، مدارس اور کالجز کا قیام یا کستان اور بیرون ملک قائم فرمائے۔عالم اسلام کے عظیم علی اور روحانی مرکز در بار عالیه نیریال شریف یس می الدین اسلامک بونیورش کا قیام ہوا۔ جو مج قیامت تک علم وعرفان کے نور اور عبت الی اور عبت رسول ماللہ کے خزانے کوعام کرتی رہے گا۔

آپ نے جب محسوں کیا کہ اخیار دور ماضر کے جدید وسائل کو استعمال کرے اسلام

جس استی نے عہد ماضریں عالمی سطح پر بلند کر کے تقطہ مروج تک پہنچایا۔وواستی سفیر عقتي رسول عربي ، عجابد تحريك محفظ ناموي رسالت ، كشة ، عشق رسول الفيكيلم ، حضور تنخ العالم معزت يرمجه علاؤالدين صديق نورالله مرقده كى ب-الله كريم في بيونت كاسراآب كريه جاياكه جست ني يورى زندكى ني ياك الفكالم كامبت كوعام كرنے يس برك اورآ قاكر يم كليكم كونت وناموں كى افقاور يمرے وارين كررب اور حاليه تمام سازشيں جو ناموس رسالت كے خلاف موكى أن كے خلاف بدب کے ابوانوں سے لے کرعالمی عدالت انصاف تک اپنی صداع من بلند فرما کر صنور منظل المائي كي عبت اورتعلق وقربت كاظبارفر ما ياجوآب كابى خاصه حضور فيع العالم مُولِين في والدِ كراى حضور فوث الامت معرت فواج في الدين سركاد غرانوی میلی کی خدمت شروش کی۔ کہ ش برطانیہ جانا جاہتا ہوں۔ وہال کی سرزين ببت پياى إورارادت مندول كاسرار بيكن حضورفوث الامت ف فرمایا کہ جھےآپ کی بہال ضرورت ہے۔ تقاضة ادب كرآب فاموش مو كئے ليكن ول مين ايك جذبه وشوق تفاكه برطانيه كي اين والمصلمان جومغربي يلغار مي ركيك جارے ہیں۔اُن کاعقیدہ،ایمان بھا کرائیس ٹی یاک سالطہ کی سی غلامی کا درس ویتا مجی بہت ضروری ہے۔آپ لا ہورحضور داتا صاحب کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئے۔آپ کی خدمت میں عرضی چین کی اور مراقبہ فرمایا۔کنیت مراقبہ میں حضور واتاماحب نے کال رومانی شفتوں سے نوازااور فرمایا صدیقی صاحب آپ الكتان جائي ميرى دعائي اورتوجهات قدم قدم يرآب كے ساتھ الى - جب اجازت موئى توآب واليل حضور غوث الامت خواجه غزنوى ميهيلة كى خدمات اقدى

الجائی گتافی پرجی ویڈ بینشری تواسب مسلمہ کے جذب ایمان کوللکارا۔ تو یہ کیے ممکن تھا کہ میدنا صدیق اکبر خالا کے خزانہ عشق کا وارث اور صدیقی نسبت رکھنے والا عاشق صادتی گئیں ہے بیٹے ۔ تو اس نازک موقع پر حضور شیخ العالم مکھلائے فیام تر ظاہری اور موک نیج وفقعیان سے بالاتر ہوکر آپ نے برطانیہ کے علاومثائ کو ماتھ لیا اور نور فی ولا کے ذریعے پوری دنیا جس نامون رسالت کے پینام فن کو بلند فرمایا۔

ب سے پہلے آپ اُس وقت کے برطانیے کے وزیر اعظم ڈایوڈ کیمرون سے اپنے وفد کے مراوان کے دفتر میں ملا قات فرمائی۔

سطاقات ایک فیرمعمولی توحیت کی تی ۔ آپ نے پورے عالم اسلام کی قماکندگی قر اگر اسب مسلم کے جذبات وزیر اعظم برطانیہ تک پہنچائے۔ آپ نے دوثوک الفاظ علی قربا یا۔ کہ ہم اُس وقت تک جین ہے ڈیس بیٹیس کے جب تک کہ برطانیہ بیس بی قانون پاس ندہوجائے کہ چوتش بی حضرت آ دم خیانیا سے لے کر دسول پاک مالفالیا فتم المرسلین تک کی بی اللہ کے نبی دسول کی ہے اوئی و گستاخی کر سے ساس کے خلاف میں اللہ کے خلاف

وزیراعظم برطانیہ کے ساتھ میٹنگ نے برطانیہ اور بورپ کے مسلمانوں کے وصلے
اور جمت کو مزید جاتا بخش ۔ ہر فیصلہ کیا گیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم مسلمان اپنی
عزت ایمان کا جذبہ عقل رسول ماٹھ آئے کا اظہار پورے دنیا کے سامنے کریں تاکہ
عالم کفر کو بعد جلے کہ فیرت مسلم زندہ ہے اور اپ آگا موئی ماٹھ آئے کی ناموں پرسب
میکھ فدا کرنے کیلئے آج ہجی تن ، من ، وحمن سے کی بازی لگانے کیلئے زندہ تیار ہیں۔
برطانیے کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج پارلیمنٹ آف برطانیہ کے سامنے دیکار فرکرایا

فلاف برسر پیکارویں۔ تو آپ نے نورٹی دی کا قیام قربا کے بوری اہلسنت کے باای قرف کو اتارا۔ جوآج بھی 150 مما لک میں مہب الی اور مہب رسول کو مام کررا ہے۔ بیا یک بہت بڑا جواب تھا۔ برطانیہ میں بورپ میں جواسلام مخالف قوتیں نی پاک ماٹھ کھٹے کی باک ماٹھ کھٹے کے اس بینام کو اسطرح دیا کہ

المرابع المراب

ابنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر فاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہائمی (اتال

سی معنول ہیں برطانہ ومنرب ہی مملی طور پر پیش فر مایا جس کے اڑات ہے برطانہ اور ایس میں لینے والے الکھول مسلما تول کے دلول ہی صنور کی حبت اور آپ مانگانی کی مزت و ناموں سے دوشن کیا۔ آپ فی منزی یا فار کے نتیج ہیں جھیئا ناموں رسالت کے مقدس مشن کیلئے یا قاصدہ تحریک کا آفاز فر مایا۔ برطانہ ہیں تمام مکامی فکر کے جید طاء اور عظیمات ابلسنت کو اکٹھا کرنا کوئی آسان کا م جید طاء اور عظیمات اور برطانہ کے مشارع سے فر مایا اور بہاللہ کریم کی طرف سے آپ پرخصوصی رحت تھی اور ہرطانہ کے مشارع سے فر مایا اور بہاللہ کریم کی طرف سے آپ پرخصوصی رحت تھی اور آتا کریم مانگانی کی دابطہ بارگاہ سے تائید کی طرف سے آپ پرخصوصی رحت تھی اور آتا کریم مانگانی کی دابطہ بارگاہ سے تائید اور تھی معام کی طرف سے آپ پرخصوصی رحت تھی اور آتا کریم مانگانی کی دابطہ بارگاہ سے تائید اور تھی معام ناتھ کی مقد طور پر تخریک محفظ ناموس دسالت کا قائد مقرر کیا اور آپ بی کی اور تعلیمات نے متفقہ طور پر تخریک محفظ ناموس دسالت کا قائد مقرر کیا اور آپ بی کی قادت میں کام کرنے کامور مرکیا۔

جب امریکہ کے یہود ہول نے آتا کریم علاقا کا کا عزت و ناموں پر حلد کیا اور ایک

ما عادم المعاد ا اللسك بغيرى كتافى كرے۔أے كمل مزادى جائے۔ كونك اليے ين تمام فداب

كا بحرم باورانانيت كى بقاءوقار بحى اوردنياك امن كيلي ايماكرنا ضرورى ب-كوكدونيا كاكونى بحى خرب كى بحى الله ك نى كاتو يين كى اجازت بالكانيس ويتا-ال موقع ير ياكتان كمعروف فافتابول معلق ركف والعقيدت مندجو برطانييس النفيشيوخ كحم برآب كاساته وبااور برطانيي متم مزبار عاليهميره الريف كے يوزاده امداد حسين ساحب اور بيرزاده سيد لخب حسين شاه صاحب في قدم قدم بيآب كاساته ديا اورتا تدفر ماكى دربار عاليهم وبره شريف وربار عاليهميد ميدكا وشريف، ممكول شريف وربار ماليد سلطان با موك ويران مظام ال خافقا مول عصولین نے اپنے استانوں کے مم پرآپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلے۔ تیسرا برا پردگرام جوسالاندميلادالني الله كا اجماع جرسال اپريل جي آسش يارك رعظم على موتا ہے اور بال فہر ہے برطانے بورب كاسب سے برا جلوى اوراجاع موتا ہے۔ اِس ميلاد اللي ماللة الله كاجم و محقول عامول رسالت كا منوان ديا كيا۔ جس على برسال بياس برارے ذاكدلوك جمع موتے بين اورائے آقامولى ماليكم كى دات کرای کے ساتھ اپنی وفاداری اور مبت کا ظہار کرے را منماؤں کودموت دی اور ان کی موجودگی میں واضح قر مایا۔ کہ ماری قدامب کے درمیان کوئی جنگ فیس ہے اور ندى باتى غداجب كردميان نفرت كهيلانا مادامقعد ب- مادامقعدمرف يدب كمقام فدامب ونياش قيام امن كيلي كوشال مول اوربياس صورت مكن ب-كربم المام البياء اكرام ك مزت نامول يرحزف شآف وي-ال كعلاده آپ في متحد حقوق انساني كي عالى عظيمات اور ادارول كر برايان سے

at 430 phonolistant policies (explicately policies)

كيا جس من حضور فيخ العالم مُؤينه كي قيادت من سينكرون علاء ومشائخ اور بزارون فرزندان اسلام في شركت كي-

برطانيه بمر علاء ومشاك نے خطابات كيلي خصوصاً ايك لورنظر لخب مكر معزت صاحبراده بيرنورالعارفين مدظله، كخطاب في معنول بس يورى است سلمك جذبات کی ترجمانی فرمائی۔ اس موقع پر حضور فیج العالم کا خطاب زندگی بمرے بزارون خطایات سے جدا گاند مالوكا حال ہے اگرچہ بشرى تقاضے كے تحت آپ كى جسمانی محت اس بات کی مخمل بیس منی - که آپ منتکو کر عیس لیکن جذب عقق رسول ماللة كرى اور ناموى رسالت مآب ماللة كيلي جانارى كا مهدفيرت ايان ك دو طاقت آپ كى آوازش نظر آئى تمى يى كرمدد ياك كى دوى بول دى ب\_اس وجدانى آواز في برطانيه بورب كالجانون كو كوسوين يرججوركرو باقدا آب نے اپنے تطاب میں واضح فرمایا: کرتم لوگوں نے مسلمانوں کے جذبہ ایمان اورمرکو ایمان پرحلد کیا ہے۔ تمہارے اس عمل سے دوارب مسلمانوں کے جذبہ اعان اورمركوا عان يرحمله كياب تمهار إلى عمل عددارب مسلمانول كدل مجروع موے ہیں۔ کیابیانسانی حتوق کی سرعام خلاف ورزی بیس ہے۔ اگر ہمارے جمول پرتشدد کرد کے تو سب برداشت کرلیں مے لیکن اگر ہارے داول پر حط كروكية كى قيت يربرداشت فيس كري عدات في في المال مندب و کھ لیں ہارا اتا برا اجماع پرامن رہنا جا ہے لیکن اگر آپ نے بھی روش قائم رکی تو ہم چین ہے جیں بیٹیں کے ۔آپ نے پر اس بات کا اعادہ فرما یا کہ ہمارا حوسب برطانيت مطالبه يم ب كدوه ايما قانون ماس كرے كدجو بحض كى بى

# الله بيرصاحب برك عظيم انسان تقع الله

مرداديمرا كبرخال

وذي جنكا سة آزاد كوسعد ياست عول وكشير

معرت بيرماحب مكاوك ما تعدادا براتعلق تفاريد بزر عقيم السان تح اللدانال نے ان کو بڑی ملامین دے رکی تھیں ورصاحب بحیثیت انسان اپنی د مددادی ما كر مح إلى الله تعالى في جس مقصد كيك انسان كو بدا كرا بيت بحت ابول كدوه ال معدی کامیاب ہو کے چلے کے یہ مادادل بی کہتا ہاددان کے اللہ علی اس اے کا حال ہے ہو گرانہ ہیں گتا ہوں کہ بزرگ قوم نے دیکے ہیں لیونال طلقے عی اس فضیت کے ساتھ اس طلاقے کی بڑی پہنچاں تھی ویرصاحب کوئی دوائی مالک مے دیائی کوروایات ای لوگ ای پر مل کر پوری دعدی پوری کرتے چلے جاتے ہیں عرصاحب جو دنیاا ور دی کو جو ساتھ لے کر بطے اصل مقصد مجی کی ہے المول نے اپنی ساری زعر کی دین کیلے وقف کی اور دنیاولی جوعم تمااس کوجی میں جمتا ہول كدوه كر بط يعنى ان كى مثال اس وقت كوئى آزاد كشيرتس ياكتان يس محى ان ك لیول کا کوئی ویرفتیرنیں ہے جنبوں نے ہو نیورٹی قائم کی موجنبوں نے میڈیکل ہو نیورٹی قائم كى موجنيوں نے آزاد كشير كالوكوں كيلي على جمتا موں كہ جب لوگ ذا كثر بني كيس ايك مرفیل کی خاعد ان سنواری ای است پروجیک چوڑے ہول ور صاحب ملا نے دواوں میدانوں کے اندر بے بناہ فدمت کی ہے اور بے قدمت جاری وساری رہے گ مارےداون یک جب تک ہم زعرہ ایل ہوتدرو قبت ہی کم نہ ہوگی تواللہ تعالی اندی جنت على اعلى مقام مطافر مائ الله تعالى ان كوحنوركى شفاحت نعيب فرمائ ان كى عمت لعيب فرما ہے۔

102 JEN +

مارے تقریباً مارے طاقے عل آپ کاف مرکار کا ایک فیاصورت آربان مساجد کی اینت بنا معاہے۔ آپ کافترا کے علام

نی کریم بناتی کی محبت معادا ایمان ہے۔ افل دیت کی مجت معاد کی جان ہے۔ محابہ کرام بینیم الرضوان کی مجت معادی شان ہے۔ ندیم ایٹا ایمان مجاوڑ سکتے ہیں شاہی جان اور ندی ایٹی شان مجاوڑ کتے ہیں اللہ تعالی صنور محتی العالم علیا الرحمة کے فیوش و برکاست سے ہم مب کوستنیش افر مائے۔ول ٹون کی آلوروٹا ہے اب بھی کہدسکا موں۔ بھول شاہ نسیم اللہ ین نسیم مکلا۔

وای برم ہے وال دو وہ ہے وال ماشتوں کا جوم ہے گی تو اس مرے چاعد کی جونبہ مزاد چاد کمیا منجاب: صاحبراد و قاد کی مضور حسین تو برخطیب اعظم ڈسخملہ نزدگڑیا توالہ (مجرات

كريس يويس يكتابول بيان كامار عاته ولى لكاوكا يس كى وجه عددا يخ مرام میں کام میں وہ میں اپنے ساتھ رکھتے تے میں نے اعزیشل الکرم ہو نیورٹی كا آغاد كيا تماج آپ كى دعاكل اور بركت سے ايك ملى شكل اختيار كرنے جار بى ہے تویں نے ان کام بہت بڑا پن دیکھا ہے تووہ لوگ خود کام کرلیں تو پھرا کی کوشش ہوتی ہے کہ اور کوئی آ کے نہ بڑھے لیکن ان می خوبصورتی موجود تی کہ وہ خود مجی آ کے پر منے کیلیے ہمدوقت تارر ہاور ساتھیوں کو جی آ کے بر منے میں مدد کرتے اور قری تعادن محی فرماتے۔ہم اہلسنت کے لوگ پہلے ہی انتہائی مم پری کے شکار ہیں۔اور قد الرجالي كا شكار بين مارے بال ايك برى فخصيت جاتى ہے يہے اس خلاكو برك نے كے بہت كم لوگ ہو كے إلى جوان جے ہوں اوران كے بائے كموں لین کھے احتالی خوثی ہے کہ ویرماحب تو ونیا سے رفصت ہو گئے لیکن انہول نے الل جكد خال يمل چوزى \_ دوائے يام كلے شيز ادكان ميل ديے جو ذمردارى كو بااحس اداكرنے كى ملاحت بى ركت بى ادراس كى طرزيركام بى كرد ب بى - ہم آپ کے جانے سے جہاں دکی ہیں وہاں ہم اس فوٹی بیل جی جلا ہیں کہ مارے موصوف اس دنیا سے رفعت ہوتے ہوئے فیراور برکت کے بے ثارا ہے وسے چود کر گئے ہیں جوان کو بیشہ زندہ رکیس کے ہم نے بھین ش بھی ہے یا تیں سى بين دوآدى بحى جيس مرتا-جس نے آب حيات في ليا موش موچنا تھا كدوه كوئى الی کاچشہ ہےجس سے وہ دو گونٹ ہے جا کی توبندہ نہیں مرتا۔ کیاوہ کوئی ایسا وریاہے جس سے گونٹ ہے جا کی آوبندہ نیل مرتا۔ جب پڑھے اور لکھنے اور مل مجري ے كزرنے كے بعد بعد جلا اصل ش آب حيات وه كام بوتے إلى جوانسان

### ١١١٠ عهدآ فرين شخصيت ١١١٠

ي اثن الحدة بيث اها حب مهاده هين آستان عالي بعيره اثريف

حعرت قبله ويرها والدين صديقي مكلة آب كاجب نام آتا بتويس وه جمله يزهتا مول كربعض شخصيات تاريخ ساز عهداورآ فرين فخصيت كزرى بيل-توبلاشبه معزت قبله بيرصاحب مكلك كاشارأن مهدآ فرين مخصيتول مي أكيس تاريخ ساز فضیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے دور میں اور آئے والے وقت کے ایسے نشان مجودے ہیں جس سے دنیا فیض یاب ہوتی رہے گی جہاں تک میری دات سے میرے در بارے میرے والد کرای سے ان کی محبوں ای شفقوں کا تعلق ہے وہ میں کیابیان کروں میرے والد گرامی عالم اسفراف میں مخے آپ تین جار ماہ آپ وہاں رہیں تو بھے کوئی ایسا دن یا دلیس ہے کا کو یا شام کو حضرت قبلہ دیر صاحب مكين وبال تشريف ندلا مي مول مارى دل جوكى ندكى مومار عوصلول كونه برحايا بومارے ساتھ اپنی محبت کا عجبتی کا اظہار نہ کیا ہو ہمارے لئے ان کی طرف ہے ہیشہ جبتیں ملتی ربی اور ہم اس کے آج بھی معترف ہیں حضرت قبلہ بیرعلاؤالدین مدلقی من کارشترانیاے اُمت کے بعدان کے ساتھ مجنو ل کارشترقائم دائم رہا اور وہ مجھے بیشہائے تعاون سے توازتے رہے مارے لئے اس سے بڑا تعاون اوركيا ہے كدوه إو نيورش بنائمي توجميل اس ميل شامل ركيس ميذيكل اداره بنائمي اور جس این ساتھ رکیں دو بیتالوں کی تعیر کریں توجس این اس مثن میں شامل ر میں نورٹی وی جیما کارنامہ سرانجام دیں وہ جارے ساتھ اپنی مجیوں کا ظہار

4 138 M. S. C. 100 M. C. 1

الاسلام كاوصال ١١١٠٠

ورمتیق الرحل لیش پدی حاده تھے ادر بار حالیہ لیش پورٹر ایل

وربار كوبر بارآ ساند عاليه نيريال شريف يس آج ماضر مواضح الاسلام ديرشريعت ورطريقت حرت علامه الحاج ي محمد علاة الدين صديق صاحب علله كي وصال كے بعد آج جب ميں يہاں كنھا۔ صرت كے مزار اقدى پرماضری دی توول میں ایک جیب کیفیت طاری موئی۔ 1977 سے حضرت كماتحد يرابهت قرب رباراور لمت املامير كاندر حفرت في جوهيم ياوي چوری ہیں جو علی محدث چورے ہیں جھے کال یقین ہے کہ انشاء اللہ العریز وہ قیامت کی مح طلوع مونے تک روٹن روی کے دربار کو ہر بار نیروی ٹرایف جوم کز ہے المسنت ويعامت كالحدوللد كرحفرت في الاسلام مكثل في اوريرون مك بن ين المروين كالبلغ واشاعت فرمائي - اليه اليه مراكز قائم فرمائ - جنهيس و يكم كرايمان كوجلًا لمتى ب-اوربه بية جلما بكرواتي وومرد باخداكتني برى شان كاما لك تا۔ کہ جس نے اللہ رب العالمين كى بندكى كيلي اوراس كے بيارے بى اكريم والكالم كـ ذكرك لي اليدم اكر قائم كي بيل جن مراكز في بيشه بيشه ك لے يدلك جارى وسارى رے كار حضرت فيخ الاسلام مكلانے تليغ واشا صت ك وریعے سے ایک بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا ۔اور میں نے اس کی جملک ان کی حیات طیبہ میں بھی دیکھی اور ان کی پروہ ہوٹی کے بعد مجھے مختف مقامات پر پھر الياوك مجى ملے كرجنبوں نے حضرت كاجب تذكره كيا توا محلے مرحلے ميل ان سے

اس دیا ہے جائے تو تب جی وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو نورٹی دی زندہ رکھنے کیلئے تب کافی سوفات ہے۔ میڈیکل تب کافی سوفات ہے۔ میڈیکل کالج بہت بڑاایک نام ہے۔ یہ وہ کارنا ہے ہیں حضرت قبلہ ویرصاحب کے جوان کو بھیشہ زندہ رکھیں گے۔ ہم ان کے جانے کے بعد بھی ان کی جش کو۔ ان کے کس کو۔ ان کی خوبصورت استعال کو بمیشہ یا در کھیں کے رہاری وہا ہے دی کو الفاظ کے خوبصورت استعال کو بمیشہ یا در کھیں کے ۔ ہماری وہا ہے اللہ تعالی ان کے جوکارنا ہے جس ان کے بہت بڑی کاوشیں یا سالہ ان کے بہت بڑی کاوشیں بڑے ۔ اللہ ان کے ماجزادگان کو اُن کے مریدین کو آسلتی رکھنے والوں کے اللہ آگے بڑھائے کی تو نیش صطافر مائے۔

اونیا واللہ کمقام کی انتہا والیا واللہ کمقام کی ابتداء ہے اور شہداء کے مقام کی انتہاء ہے اور شہداء کے مقام کی انتہاء ہے اور شہداء کے مقام کی انتہاء ہول کی مقام کی انتہاء ہول کے مقام اور مرتبہ کو انتہاء ہول کے مقام کی انتہاء ہول کے انتہاء ہول کے مقام کی انتہاء ہول کے انتہاء ہول ک

اور پوری توجددے رہے تھے میں جران تھا آئی تکلیف اور فقامت کہ باوجود حفرت من الاسلام ملية كاحماد كساته كفتكوفر مات رب بي اوركتي پيتى كساته كفتكو لرمارے ہیں اظہار خیال فرمارے ہیں اور (سمان اللہ) جو محت کی حالت م صرت نے مشن قائم کیا تھا میں نے شدید علالت میں دیکھا کہ وہی جذبہ تھاوہی الداز تعاوى كيفيت في آج ين ال موقع يراس درباركو بربار كے عاده تقين بطل فريت مخدوم المسنت معفرت صاحبواده عيرسلطان العارفين صاحب دامت بركاتهم العاليد اور كر ان كے براور السنت كے رجل عظيم مخدوم ملت علامہ صاحبزاوہ لورالعارفين وامت بركاجم العاليه اوراس بإكيزه محفل بس جلوه فرما ترجمان ملت جاب ماجراده ورظمير الدين دامت بركاتم العاليد يركزار كرتابول كري مدسایک مرکاایک آستان کافتوانی م بلدید بوری مت اسلامیکا صدمدے بد الدے عالم اسلام کا صدمہ ہے۔اللہ تاوک وتعالی کرم فرمائے۔حطرت فی الاسلام ملا ہے انوار جلیات کی برسات فرمائے۔ اور جو علیم مشن u چھوڑ کر کئے ہیں۔ جو علیم كاروال جس كى انهول في كماحقة تربيت فرمائى بــالله پاك تيامت كى مع طلوع اونے تک اس فینان کوجاری وساری رکھے۔

### حضرت مجدّد الف ثانى شيخ احمدسرهندى ﷺ فرماتے هيں!

(1) آخرت كاكام آن كرورونيا كاكام كل يرجيوزوو

(2) نتشبندی وہ ہے جوال کی زبان کوذ کر خدا سے تر رکھے۔ المام ا ه المالي المالية المال

بات نہ ہوسکی ان کی آمکموں سے آنسوروال دوال ہو سکتے ادران کے دل کے اندروہ کیفیت پیدا ہوگئ جو حفرت کی توجہ اور حفرت کی اشاعت سے جود تعش ان برم تب ہو یکے ایں خدا کے فعنل وکرم سے وہ است پائٹی ایل کہ احضرات زندگی کی آخری سانس تک انیں مجمی بول ہیں عیں مے سلسلہ عالیہ مشتندیہ کا یہی کمال ہے کہ یہ سلسله ول يزوماغ يرانشرب العلمين كانام فتش كرتاب- اورجب بينام يح معنول ين التش موجا مي أو وونتشبند بن جاتا ہے۔اور الحمد الله تعالى فيح الاسلام مكلانے فك اور بیرون ملک ش لا تعداد کلوق خدا کوراه حق برگامزن کیا اور پارش نے ویکھا کہ مخلف كانفرنس معتلف اجتماعات مساتى عمده اتى بخته كفتكوفر مات كدان كى باتيس ان كارشادات لمت اسلاميرك اندرايك اتمارني كادرجدر محتي حي انبول ف دین کی تبلیخ واشاعت منفرداندازی فرمائی اور جھے برااحساس ہوا کہ جب میں تماز جمد كات ك بعديل كر عين آيادرجب الحالك جمان ك يده يثى ك خرملی تومیرے ول وو ماغ میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی چرید چلا کہ واقعی واقعی واقعیا وہ مخص آج دنیا ہے الا گیاجس کے لئے بیکلات بالکل میں بول سکتا ہوں اور وہ ب ہیں کہ موت عالم وموت الاعالم کر کتابر اانسان احسان دنیا سے چلا کیاجس کے ليّ اللكاقر آن كه إ \_ (يايعهانفس البطبيعه الرجى -)

حعزت فی الاسلام میکی حالی حالی خفر برطانیہ کے دورہ دوران میری
لگ بھگ سوا کھنٹہ نشست رہی۔ میں دہاں رہاجس خلوص اور محبت کا اظہار انہوں نے
کیا۔ میں محتا ہوں بیان کی کرامت ہے۔ صاحبز اوہ والاشان صاحبز اوہ فلہ بیرالدین
صاحب اور پوری توجہ محضرت کی شخصیت پر حضرت علالت کی وجہ سے تماداری پر

معمل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کے چند پہلوا مالا بھر پریس لانے کی کوشش کرتا ہوں۔

(1) اللہ کی محبت: پوری دنیا کے اعدر اللہ رب العزت کی محبت کے چائ دوشن کے کیار طیب کے ورش کیا دُنیا ہم بیس محافل ذکر کا اجتمام کرے آپ نے تو حید کاعلم سے معنوں میں بلند کیا۔ شمیر کا سنگلائ علاقہ ہو یا اجتمام کرے آپ نے تو حید کاعلم سے معنوں میں بلند کیا۔ شمیر کا سنگلائ علاقہ ہو یا بورپ کا تعمل زدہ احل ۔ قبلہ ہی مماحب محلی نے جس کال بھیرت ووانائی سے اللہ کے ذکر کو بلند کر سے ماحول کور وش کیا وہ آپ علیہ الرحمۃ کائی خاص ہے اور اللہ کی موست کا پیغام و نیا کے طول وم ش میں چنھا یا تو جو اللہ کے ذکر کو بلند کر لے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کر لے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کر لے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کر کے بائد کر اللہ کا تام لیا آج اللہ کر گیا ہا تا وعدہ ہورا کر دیا ہے کہ کا تنا ت والوں کی ذبا توں پرا ہے بندہ کا ذکر جاری کر دیا ہے۔

### (2) عموى رسالت كالتحفظ:

قبلہ جرصاحب علیہ نے الکوں انبانوں کے داوں بی صفق معطف کے جرائے روش کے اور جب مغرب نے مسلمانوں کے داوں سے مجت مصطفیٰ من الکھیا کو لکا لئے کی کوشش کی آتا ہے کریم مالکھیا ہے اوگوں کے تعلق کو کر ورکرنے کے لیے گتا نیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ گتا فائد فاکے شائع کے گئے تو یہ سعادت قبلہ میں معادب بیلا کے صفی میں آئی کہ آپ نے اپنے محبوب آتا کی مزت ناموں اور حرمت کا دفاع کیا اور آپ نے بورپ کی سرزین پر ناموں رسالت کا مقدمہ الوا اور آزمائش کی اس کھوری ہیں امت کی رہنمائی کا فریعنہ بوری تن دی سے سرانجام دیا اور اپنے

م المراد المراد

از: علامه سلطان محود تعشبندي صاحب

کواوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے سے ایک گمرکا نقصان ہوتا ہے۔

پھولوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جدائی سے ایک خاندان کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن

بعض شخصیات ایک ہوتی ہیں جن کے جانے سے پوری بلت اسلامیہ کا نقصان ہوتا

ہے۔ قبلہ فیح طریقت، مرشد کریم طیرالرحمۃ کا شارائیس ٹوٹی نصیب احباب کے اندر

ہوتا ہے۔ جن کے سانحوارتحال کی وجہ سے پوری لمت اسلامیہ کے اعدایک خلاء ہیدا

ہوا ہے۔ شایدی سطعبل قریب میں کوئی اس خلاء کو پر کر سے کے کوئکہ آپ یقینا آسان

علم ومعرفت کے ایک تابندہ ستارہ سے مطریقت وظیقت کے اسرادورموز سے آشا

معروفت کے ایک تابندہ ستارہ سے مریقت وظیقت کے اسرادورموز سے آشا

معروفت کے ایک تابندہ ستارہ سے مریقت وظیقت کے اسرادورموز سے آشا

میں بادگار اسلاف سے آپ نے تصوف کی جیتی تعلیمات سے لوگوں کو روشاس کرایا ایکی ہا کمال بستیاں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔

ہزاروں سال زمس اپن بنوری پردوتی ہے

بزى شكل عموتا عمن عن ديده وربيدا

لیکن قدرت کا بیال قانون ہے کہ جس نے اس ونیا بیس آنا ہے اس نے اپنے وقت مقررہ پر جانا بھی ہے قبلہ ویرصاحب مکتلہ بھی اپنی زندگی بامقعداور کا میاب انداز بیس گزار نے کے بعد وار بعام کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ مکتلہ کی زندگی کے بے شارروش میلویں جنس اینانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی کی ہمارے لیے (ایےدہوکردنیایادکرے اورایاعلی چاوکرزماندمثال دے)

(4) وقت كے تقاضوں كو ير نظر ركھنا:

بعض احباب ایے ہوتے ہیں جو حالات کے تعاضوں کو بھونیس یاتے اور اپنی توانائيال ضائع كردية بيليكن ويرقبله صاحب كى مقمت كوسلام بيش كرتا بول كه آپ نے وقت کے تقاضوں کو بڑنظر رکھا اور ہرمیدان میں اپنی خداداد صلاحیتوں کو برف كارلا يا-وين كاشعبهو ياحمرى علوم كاميد يكل كاشعبه وياويلغير كارتمام شعبہ اے زعری میں کارہائے تمایال سرانجام دیے رہے۔

(5) مريدين اوراولاد كى تربيت:

ا كر يران مظام مريدين پرتوجه مركوز ركت بيليكن اپني اولاد پرتوجه يس فرات تعوف کے حوالہ سے اس وقت جومشکلات ور پیش ہیں اس کی ایک وجہ سے جی ہے کہ صاجرادگان گاہرد بالمنی علوم ے بے بہرہ ہوتے ہیں لیکن الحمد للہ قبلہ عرصاحب مكلف نے جہال اپنے مريدين كى اخلاقى وروحانى تربيت كا اہتمام فرمايا ہے المن اولا دکو بھی علوم دینیدود نیویہ سے روشاس کروایا ہے۔ قبلہ پیرصاحب کا اپنے بھی مريدين ير بالخصوص لمت اسلامير ير بالعوم احسان ب كدآب في ال شخصيات كو المن جالشين كے ليے متخب فرما يا ہے جو ظاہرى علوم سے بھى واقف بي اور بالمنى علوم ے جی مالا مال ہیں تمام وران عظام کو قبلہ ورصاحب میلید کھٹی قدم پر چلتے ہوئے اپنے صاحبزادگان کورین وعمری علوم سےروشاس کرانا جاہے۔

م المراب المرب المعرف المرب المعرف ال

عمل سے ثابت کیا۔

تماز الجي ، روزه الجماء ع الجماء کر یں یاوجود اس کے سلمان ہوئیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں علی خواجہ بلخا کی عزت ہے ، خدا شاہد ہے کال میرا ایمان ہو نہیں سکتا قبلہ ور صاحب مللہ کی زندگی سے ہمارے لیے بیسی ہے کہ ناموں رسالت کے لے زعر کے آخری سائس تک سرکارے وفاکرنی ہے۔ (3) المناوين:

الله بيرماحب مكليك قابرى وبالمنى علوم سے مالا مال تھے۔ آپ نے بور سے علوص وللهيت كماتهوين كاپيام دنيا كو فيكوف يس كينايا-اورلاكون انسالون كوراه بدايت كامسافر بناياآب كوجوذت داريال المخ مرشدكريم كى طرف سي في مئ اورموبر ، شریف کے فیضان کا آپ کوائن بنایا گیا آپ نے پوری دیانتداری اور کمال مہارت کے ساتھ فیضان موہرہ شریف کو کا تنات میں تقلیم کیا۔ قبلہ بیرماحب مکلیانے زندگی کے برمانس تک دین سے وفا کی ہے۔ جودین سے وفا کرتا ہے زمانہ اس سے وفا کرتا ہے۔جودین سے مجت کرتا ہے۔ ساری عربیس عظمتیں، رفعتیں اور شہرتی اس کے قدموں میں ہوتی ہیں۔ بیدین کی برکات تھیں۔ جن کاظہور قبلہ ہیرماحب عظیہ کی زندگی میں بھی ہوتا رہااورآپ کے جنازے کے اندر می ہوا۔ ہرآ کھ پڑم ہے ہردل رنجیدہ ہے۔

## المهرود اظهارعقيت ١٩٠٠

مبى بى سول ملح بى باد چىتان

حفرت سي العالم حفرت قبله يرصاحب عليه عد جب مير الكلا دين ویادی رومانی رابطه بوااورنورنی وی کی وجه دودرس متنوی ستار بے تھے محران کا المرجم المعنور في العالم مُنكور من في الباركيا اورجب وه يهال باكتال آئے ميرى ان كيساته ما قات موكى دودن مم در بارعاليه ش ربان كاميت شفقت يار اتا قا کہ وہ قابل بیان نیس ۔ پردہ کر سے ہماری آ محمول کے سامنے نیس بیل لیکن اب می مارےدل اور روح علی ہے جین ہے کہوہ مارے ساتھ ایل وہ اسک رومانی النيت تف كرجب جى اليس يادكرتا قاده ميرى خواب ش آجات تف ايك مرتبه عل في صورقبل عالم مكان عاص كاصور على جب مى آب كو يادكرتا مول توآب مری خواب یس آجاتے ہیں کیا دوئی ای چیز کانام ہے حفرت وی علاو الدین مديقي مكل ويال ولى الله يراتوول اوروح مى يكى كبتى بكر كرووا ين زمان ك فوت كزر م ين انهول في وين كى اتى خدمت كى دنياوى طور يراس كى مثال میں ان کا جومد لتی سلسلہ ہو وقیش جاری دے گا۔ میری دعا جی کی ہے کہان كماجراد ، وكربادب، باحرام بين بي جب بى ام آت ي كرام ف و کما کدأن میں اتن عاجزی ہے کہ ہم ان کے غلام ایل بی توصنور کا کرم ہے کہ میں اتی دورے یہاں بلایاان کے لیش کا کرم ہے اُن کے درجات تو بلند ہیں لیکن ہم بیدعا كرتے بيں كماللدأن كے صديتے جارے مغيرہ كبيرہ كناه معاف فرمائے جارے سوكى ايرياك او يرالله ياك رحت فرماك-

مر المراج المراج

(6) قبله برصاحب بحثيث دران

حقد مین صوفیاء کی سیرت میں بید بات ملتی ہے کہ دوا پی مریدین کی دوحانی اور باطنی تربیت کے ساتھ و آن وحدے ، فقہا اور تصوف کی تعلیم مجی دیا کرتے تھے۔ موجدہ دماند کے ساتھ ساتھ سے چیزیں مجی تاہید ہوتی جارتی ہیں گیاں میرصاحب نے ان صوفیاء کی یا دیا تہ ہوتی اور قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ مشتوی شریف کے دروس مجی شروع فرمائے اور نور ٹی ۔وی کے در سیع پوری دنیا میں تصوف کی حقیقی تعلیمات

الله كريم قبله بيرصاحب مكلفه كى سيرت كاس روش بالوكوا پنانے كى جميل توفيق حطا فرمائے ۔ الله كريم آپ كو والوں كومبرو فرمائے ۔ الله كريم آپ كورجات كو بلند فرمائے اور اتمام حبت كرنے والوں كومبرو جميل مطافر مائے ۔ آپين ۔ الله كريم قبله بيرصاحب مكلف كو الله عموم نے باغ كى جم سب كوآ بيارى كرنے كى توفيق مطافر مائے اور آپ مكلف كے مشن سے وفا كرنے كى توفيق مطافر مائے اور آپ مكلف كے مشن سے وفا كرنے كى توفيق دے۔ آپين

المن هاته الوثائي خدا شرماتاهي! مالى هاته الوثائي خدا شرماتاهي! رسول كريم طافية أن فرمايا: الله تعالى حياداراور كى عبر جب كوئى بنده النه دونول باته أس كرما من كيميلاتا مي توناكام اورخالى باته لوثان سي أس

اسلام کی خدمت کے لیے فیضان صوفیاء فیضان اولیاء کی بہاروں کوعام کرنے کیلئے اور حضور سرور کون ومکال مالکا کے معتق وعبت کے نور کوعام کرنے کیلئے وقف کی اورآج انہوں نے اپنا شادوآ باد گلتاں چھوڑ کے آپ میلائد پردوشیں ہوئے اور نیضان ان کے تربیت یافت ماجرادگان کی صورت میں جاری دساری ہے اور یہ بات بدی واضح ہے کہ اللہ کے ولی وہ انتظ پردہ قرماتے ہیں۔۔وہ وصال آشا ہوتے ہیں۔ اوربيتسوف كى كابول من كهما مواب، بدايك بالكل تضى اورحتى بات بكرالله تعالى كاولياء كمثال يون بوتى بجب وه دنياش تووه توارنيام كاندر بوتى بجب وه وصال فرماتے ہیں یدو تشین ہوتے ہیں تو تکوار نیام سے باہر نکل جاتی ہے ان کے تمرف برموات بن ان كالين برمواتا بان كى برئيس برمواتى بن-ان كى كراتيس برحاتي إلى الشقالي ال ك ذات وبركات كوعام فرمائ اورميرى دلى وعاہے کہ چشم فیض کواللہ تعالی قیامت تک جاری وساری فرمائے۔

### ماهنامه معى الدين هاصل كرني كهليهرابطه فرمائيها

مر ماطف این مدیق: Ph:0333-6533320

محوب المي مد لتي: ` Ph:0311-1981000

هرزايرمدين: Ph:0302-7006564

of 438, but had a plant of the state of the

# ···· فيضان اولياء كوعام كرنے والے ····

از: ی بردهای دشایخادی مياده تتحين بسال ثريني

يرے لئے يہ بات باحث افزاز بحى ہے۔ باحث معادت بحى ہے اور باحث خروبرکت اور باعث فیض مجی ہے کہ آج وربار فیض بار میں یہاں حاضری كالجيح شرف ماصل موارحضرت قبله عالم بيرطر يقت علاة الدين صديقي صاحب عن اُن كے تعریت كيلي ان كے صاجرادگان كے ساتھ ان كے براداران اوران كے وابتكان مريدين مقيدت مندول كرماتهولي بلي ،اور بالمنى خلوص قلب كرماته اظمارتعزيت كيلية آساندفيض يديس آج حاضر موادندمرف المناطرف ساسيخ سلمله طریقت کی طرف سے دربارفیض بارک طرف سے اور آستانہ فیض باربساں شریف کے صاحبرادگان وابستگان کی طرف سے میں پورے خلوص کے ساتھ آستانہ فین ہے اپنی تعزیت کا پیغام حفرت ویرصاحب میلا کے ایسال اواب اور بلندی درجات كيليخ خلوص قلب كما تعدماؤل كما تعدما ضربول يقيناب بزرگان دين الله كے ولى اور صالحين متى اور بلخصوص حضرت صاحب مكلية آستان فيض بار كاس طرح فینان کوعام دنیا بحریس کیایہ بہت بڑا خلاء ہے کیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اور اس کے وعدہ کے ساتھ ہم راضی ہیں اور فم اور کیفیت اس جدائی کی کیفیت ہریندہ محسول کرتاہے اُن کے محروالے محسول کرتے ہیں اُن کے وابنتگان محسول كرتے ہيں،ليكن أيك اس كا حوصله افزاء كالوں بعى ب جو ہمارے معير كے يوجدكو بلكا كرديا بوه وصلمافزا وتعلق يرب كد حفرت صاحب عيد كى يورى زندكى دين

یالوی کا تعلیہ رفعت ہوئے جوجم علی اور مزاج کا حسین عظم ہے۔
موال ناعبدالحامد کلید بھی اب کی اب کی بی بی بی ول آویز شخصیت کا تعق بھلائیں اب کی اب کی بی بی بی ول آویز شخصیت کا تعق بھلائیں اب بھول نقیدا عظم موال نا نور اللہ مکالیہ آسودہ فاک ہو گئے جنہوں نے بھیر پور کے جنگل میں منگل کا ساں پیدا کر دیا تھا سیدا بوالبر کات قادری مکلیہ بماری نظروں سے اوجمل ہو گئے جن کی سادگی پر شہزاد کی نجھاور ہوتی جاتی تھی صاحبزادہ سید نیش ایس مکلیہ بھی موالا نامجہ بخش سلم مکلیہ بھی ایک تھی موالا نامجہ بخش سلم مکلیہ بھی آج بھی بہہ جاتی تھی موالا نامجہ بخش سلم مکلیہ بھی آج بھی بہہ جاتی تھی موالا نامجہ بنا کی اور کی گوئے سے طوفانوں کے دل دھل جاتے تھے عاد نے اللہ شاہ قادری مکلیہ بھی کہ مطفاتے چراغ مگل کر سے موالا نا حامد علی شاہ قادری مکلیہ بھی راہی مدم ملک ہو گئے کہ محمل تا جدارادور بھلا ویس وہ بھین کہاں جواس خال مکلی ہو گئے کہ کسی تا جدارادور بھلا ویس وہ بھین کہاں جواس خال مکلی بالے جاتی بادیا ہی راہی مدم ملک ہو گئے کہ کسی تا جدارادور بھلا ویس وہ بھین کہاں جواس

زیں کما گئ آساں کیے کیے

ای قافلہ عشق وشوق اور کاروان جذبہ وذوق کے ایک جمرای معفرت شیخ الفرآن البرائی قافلہ عشرت شیخ الفرآن البرائی قائل کے قرارول و البرائی کی عربرالعفور ہزاروی میلین شیخ جوالل دنیا ہے روشھ کرکیا گئے۔قرارول و جان لوث کرلے گئے اللہ نے انہیں اتی خوبیاں دے رکھی تھیں کہ ایک خوبی قراری البین زعرہ جاویدر کھنے کو کافی ہے کہ وہ شیخ الفرآن شیے ابوالحقائق کالقب پایا تھا پیکر مشین رسول اکرم ما اللیکی ہے مشین مشوی تھے اور بستان خطابت کے بلمل خوشنوا تھے۔

بلیل چیک دہاہے دیاض رسول (سائلہ ) میں محرت فین القرآن میں مختل ماز صعر کے بعد دورہ تغییر قرآن کریم کے طلباء وطاء کو القرآن میشوی مولانا روم میشان کا درس دیا کرتے تھے آپ جس ذوق اور کویت

المنافعة الم

العلماءوام الصوفياء ١١٠٠٠

عريد: پدهمروا كوهم من براردى مرا باد تريف دري باد

جندم کالم نگارادیب مبیب، معروف فطیب، مصنف معرت صاحبزاده سیدخورشداحد محیلانی مرعم مکند کالیکالم کاآفاز پکواس طرح سے کہ:

> "مرزافالب نے و نجائے کس کے پھونے پر کہا تھا" مقدور ہو تو خاک سے پوچوں کے اے لیٹم تو نے وہ کچ بائے کما نمایہ کیا کے

لین ہم بیان مردان تن کی مدائی پر کہنے میں تن عیاب ہیں جولوگ اس زین کا تمک سے ان میں بد ہوئے اس زین کا تمک سے ان میں سے بحض وہ ہیں جن کی آنکھیں بند ہوئے ہی جذب وستی کے بازار بند ہوگئے جن کے پھڑنے نے فتر وورو کئی کے وہ ہا جا گئے وہ کیا جال ہے کہ تہذیبی روایات رفصت ہوگئیں وہ چھم عالم سے کیا چھے آ اناب علم کو گرئین لگ کیا ادھر انہوں نے آخری بھی کی ادھر شوکت علم کا دم لیوں پر آگیا ایک طرف ان کا جنازہ افراد مری طرف کی پر تفن کیا پڑا کردگ افراد مری طرف کی پر تفن کیا پڑا کردگ بھی وہ مرکوں ہوگیا ان کے جدد فاکی پر کفن کیا پڑا کردگ

بھیر عل ونیا کی جانے وہ کباں کم ہو گئے کے فرشتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ

ڈراد کھے توقبلہ عالم بی محمولا والدین صدیقی مکت ہم بی نیس دے جنہیں اگرایک بارامام فزالی مکت کے اور الدین

کی وفات مبارک کا جب غزوه اور قلب کوزخی کردینے والی اطلاع سی تو سخت د کھ ہوا ان کے ساتھ اگر چدظا ہری ملاقات نہیں ہوئی مفسران کی سیرت وصورت اور کمال علی ے بہماواقف مول میرابیاعلاؤالدین آپ کی ذات سے فیضیاب تھا''

حعرت فیخ القرآن مکلئے کے بزاروں شاکروعلاء مشاکے نے آپ نیمان على كو پسلايا مران من حفرت فيع العالم مكنيه كوجود صوصى انفراديت ماصل موكى معرت من القرآن كوجومتنوى شريف سے لگاؤ تماجونكات آپ بيان كرتے تصال كو براے عدہ موڑ انداز میں بلکہ ای طرز سخن میں حضرت نے تور ٹی وی کے ذریعہ بوری ونايس كميلايا بإرباايا مواجن لوكول في حفرت في القرآن تكم مثنوى يرصف اورامرارروموذ عان كرتے ہوئے ساہواتھا۔جب معرت في العالم عليه كورتم سے مشوی شریف پر سے سنے تو بے ماعد بارے کہ بول لگ رہا ہوتا کہ صرت تح 一成了いるないしをとして子びし

خعرت فيخ العالم مكفة بارباد فعدائ تقارير شل معرت فيخ القرآن كاذكر فير كت برطانيد على كئ ايك پروگرامز على آپ كى تيادت على حاضر بوتا رہا آپ بوے فرے صرت معظم القران كاذكركرتے كى ايك واقعات بيان فرائے اور جھ بد شفقت ومحبت كى بارش فرماتے دوبارايما مواكد جمعة المبارك كے خطب كے ليے جھ جیدے کم علم وعل کودوت دی۔ میں برمنعم ادارہ میں ماضر ہوا آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے جھے مم تقریرہ کی موجودگی میں مواتقریر کے بعد آپ نے حربی خطبار شادفر ما كرانتها فرماكى ايك ادارے كے سالاندميلاد النبي سلطان كي يوكرام ميں بزے جیدعا، کی موجود کی میں جمعے جی خطاب کے لیے بلایا تھا بڑا کیان افروز پروگرام منعقد

منوى كشعر يزجة تحاركهمى مولاناروم مكتك كويددر سنفكا الفاق موتاتو یقینا فر ات اگر چرمشوی رکمی توش نے بلین سنے کا مزہ مولا تا ہزاروی ممللہ کی

مركز فيضان فيخ القرآن دارلعلوم جامعه فظامية فوشيه وزيرآ باديس حفزت فيخ القرآن ابوالحقائق محمر عبدالغفور بزاروي چشتی كولزوي بكفلانے اسے استاد كرامي متعدد جد الاسلام شہزادہ اعلم سے مولانا ما مدرضا خال کی بشارت پرجب الل سنت کے بالسب سے پہلے دورہ تغیر قرآن کریم پڑھانے کا اعلان 1958 میں کیا تو یا کتان اور بیرون ملک سے بڑے بڑے علاء کرام اور مشاک ویران عظام نے اپنے صاحبزادول کو پڑھنے کے لئے وزیرآ باد بھیجا داراتعلوم کے اعرر بڑے جیرطاء کرام درس کے لئے کھ چلے آئے اپنی علاء اکرام میں ہم سب کے ممدول فیخ العالم بدرانعلما وشس الشامخ عالمي مبلغ اسلام جامع معقول ومنقول عاشق مثنوي حضور قبله ي طريقت اميرشريعت ويرفحه علاؤالدين صديقي تتشبندي كينة دركاه نيريال شريف بجي شامل ہوئے آپ کے والد بزرگوار قبلہ عالم فیج طریقت نبع علم وحکت حضور پیر فلام حی الدين مدلقي نتشبندي قدس سره العزيز بكفؤ في حضرت فيخ القرآن كوصال ك موقع يرايك تعزي خطاعفرت قبله بيرمفتي محرعبد التكور بزاردي اورمنا قب فيع الغريك جانشين فيخ الفردوس كولكما جوكه راقم الحروف كي كتاب فيضان فيخ الفرآن مس شائع موا يه كتاب راقم الحروف حضرت في العالم مكف كوير عظم عن بيش كرنے كى سعادت مجى عامل مولى معرت قبله عالم فالكعا-

" حعرت علامس الوالحقا أق صح القرآن امام الل سنت بير محرعبد الغفور بزاروي مينية

کوان پرموں تک کو مجما گئے آپ کے ارادوں میں استقامت مراج میں اطافت، چرے پروجاہت، غل مل ملائن بہار علم بحرب كنار، كلام ميل وقار بطق كبدفقا بت وجابت وسعت نظرى استقامت كمظهر تق-

وليسعلى الأبمستنكر ان يجمع العالم في واحد

١٠٠٠ اظهارتعزيت! ١٠٠٠

ہم بہت بڑے روحانی رہنماءے مروم ہوگئے

المرثاجهان مانى

الوقتشيندعت المطهر فيضان موبروى سلغ فريعت والريقت الماثرتعليمات دوى احفرت علامسي محمالا الديدمد لي كلونير إل شريف كمعلى الدي سال في ايك برع وي ورواني ما بنما ي مرم ہو گھے،آپ علے تشمیراور اور حرتی یا کتان کے من تعے جنوں نے خافائی نظام کواسلاف کے مع قدم كم ملت موست مع كمعامل كومد بدذ والتي الماع كذر يدا ظهار باكدين اسلام كروت واشاحت كاصرى تقاضول كمطابق نئورغ يمل والى جوائل فى كيليدنشان مزل كمتراوف ب حعرت ورجمه علاؤالدين صديقي صاحب مكلية معر حاضر ش اسلاف كي زند اتصوير صاحب بعيرت ملغ اور عليم معلى تعيد جنول نے ند صرف ياك و بند بلك شرق وسلى ، برطاني (يورب) شي الباني تمام تر وتعكى اشاحت دين اورناموس رسالت والمنكائم كى ياسانى وهمبانى ش كزارى بزارول تلوب اذحان كو ور ملم دوتی اورانسانیت اوادی کامندیل فیت بجسکندمرف این بلک افرامی معرف ایس دے يزم وفاش تاوير يادركما جائے كالله ياك اكل مففرت فرائے اورورجات بلند فرائے اسكے فواهن اور جله وابستكان نيريال شريف كومبرجيل مطافرات اوراكى قبركواسة حبيب كريم وكالكافي كورس منود فرمائة بآمين

ہوا آپ کی اعلیٰ ظرفی اور محبت کا منہ بوال ثبوت ہے میرے قبلہ والد ماجد حضرت جانشین فیخ القرآن تین بارایے مواقع پر برعظم تشریف نے گئے کہ آپ وہال موجود ند تے جب بذریعہ مُل نون رابطہ ہوا انتہائی خوشی کا ظہار فرمایا کئی ایک تھا نف سے اوادا محصآج می بری اچی طرح یاد ہے ایک موقع پریس نے تین روز اور آپ کے ہاں قیام کیا آپ نے میرے لئے کمرہ کی مفائی کا خادم کو کم دیارات کویس کمرے ش مم ابوا ہوا ہوا تھا آپ تشریف لے آئے کمرہ میں آپ کی مرضی کے مطابق بستر نہیں لگا موا تھا وہاں کھڑے رہے اور اپن محرانی میں تمام بستر کوتبدیل کرایا تشریف لے من برتمورى دير بعد خادم ايك كمبل ليكرآيا كه حفرت صاحب في الي كمرت آپ کے لیے نیا کمبل مجوایا یہ بیار مجت اور شفقت آپ کافل خاصب

المرابع المراب

ملت املام نے بختے جمیل وہ دیدہ ور جن کی خاک یا کے آگ کرد ایں عمی وقر مرمہ چم بھی ہے ان کے یافل کا غبار چے یں ان کی خاک دو گذر کو تاجداد

آب كى خدمات جليله صرف اليني عي معترف الين من الداخيار بعي عمده الفاظ من ياد كرنے يش كم ند تھے۔آپ اپني ذات بي ايك الجمن تھے جوكام ايك بهت بڑى معظم عظم میں کرسکتی۔حضرت نے تن جہا اسلے ان کارناموں کوسرانجام دے کردنیا والول كوبتاديا مجه جيكوك روزروزبين صديول بعد پيدا موت بين آپ امام العلماء مجى في اورامام العوفيا مجى تع مسائل تصوف من آب كواختيارتك كادرجه ماصل تعالوكوں كوصوفياندموشكافيوں ميں بيس الجمايا بكى عام فيم اعداز ميں تصوف كے مسائل

# الله کیا کرم کما یا مرشد کریم کفافلات نے ۱۱۹۱۰

میرے بیارے گئی ومرنی، کمال محبت وشفقت والے، حسن اخلاق کے پیکر، موتوں کی طرح چیکتے وانت، نورانی مسکراہٹ جس کود کھے کر ہرکوئی کھل اشخے۔ چیرہ مبارک نورکا ہالہ، جو نبی پاک ماٹھی آٹا کی محبت وعشق کی دلیل یبی عشق ومحبت ساری زندگی لوگوں میں با ناکسی کو بوند، کسی کوقطرہ، کسی کوزیادہ، کسی کو کم جوجس کا نصیب تھا حاصل کر گیا۔

میری زندگی کانور، میر بے دن کا آغاز میر کی دائوں کا سکون دقر ارہ میر بے لیے وہ کیا ہے ۔ یہ بیت عظمی بھے عطافر مائی ایس نیست سیس نے بیات ہوں یا میرارب تعالی جس نے بیلات عظمی بھے عطافر مائی ایسی فتحت جس نے میر بیش روز کو بدل کرمیری زندگی کوایک خوبصورت سمت عطافر مائی جس کا میں نے بھی اپٹی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ساری فیلی ماشا واللہ آپ کے مریدین میں شامل ہے۔ آپ نے کمال شفقت سے میر بسال میں مال کر اسلامی رنگ میں رنگ ویا۔ اُن کے وُروس شنوی، خطابات، مطالعہ مقال الکنو نے آہند آہت میری زندگی کو ان کی محبت اور چاہت کے رنگ مطالعہ مقال الکنو نے آہند آہت میری زندگی کو ان کی محبت اور چاہت کے رنگ میں مدل دیا۔

ٹمازی توخی لیکن معروفیت کی آڑیں نماز تضامجی ہوجاتی تھی۔درودشریف اور تسبیحات کا شوق تھا۔لیکن وقت ملنے پر پڑھ لیتی تھی۔لیکن میرے مرشد کریم پیر علاؤالدین معدیتی مُنظیہ نے ایسا کرم کمایا۔اپنے دل میں گئے شق حبیب کا ایک چھوٹا

ما قطره عطا فرمادیا۔ بس وه ون اور آج کا دن اور جب تک الله تعالی زندگی عطا فرما نے کا۔ بیسب چیزیں میری ضرور یات زندگی سے زیادہ ایمیت کی حال ہیں اور دہائی کا اسلاماللہ۔

مرشد کریم کونورٹی دی پرادرفیس بک پراکٹر دیکھتی تھی اور دل میں خیال آتا۔ کہ یااللہ میری بھی کان سے ملاقات ہو میں بھی مرشد کریم پیشیری کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ میری بھی ان ہے ملاقات ہو میں بھی مرشد کریم پیشیر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ سکوں کے مراللہ تعالیٰ نے جمعے اس شرف سے نواز دیا۔

مرشد کریم سے ملاقات میری زعدگی کا حاصل ہے۔ بچھے مرشد کریم کے
دست مبادک پر رجعت کے جوئے کیار ، بارہ سال ہوگئے۔ اس طرح میری
مرشد کریم مکھنے ہے 6 مرجہ میری ملاقات ہوگی اور جرملاقات نے دعدگی میں ایک تی
دوح بھونک دیں۔

ب سے کہلی ملاقات علامہ حافظ محد مدیل ہوسف صدیقی صاحب کے محر ہوئی۔
صفور دہاں تشریف لا ئے اور وہاں علی شی اُن کی بیعت ہوئی۔ رش بہت زیادہ تھا
لیکن پھر بھی مرشد کریم نے شفقت فرمائی۔ جب بھی جھے مرشد کریم کیلیٹ کی وست
ہوں کا موقع ملا بمیشہ علامہ حافظ محمد یل ہوسف صدیقی صاحب کی وجہ سے ملاسیس
ہیں کا موقع ملا بمیشہ علامہ حافظ محمد یل ہوسف صدیقی صاحب کی وجہ سے ملاسیس

دوسری طاقات معرت صاحب کان کے تھر پر ہوئی۔ وہ تو بہت ہی مختر طاقات تھی۔ بس دیدارل کیا۔ میرے لئے وہی کافی تھا۔

تیسری مرتبہ حافظ صاحب نے بتایا۔ کہ حضرت صاحب مرکز محی الدین پرتشریف لائیں کے کیونکہ اپس وقت مجدز پرتغییر تمی اوراس کے ہال میں تھوڑی جگہ کردروازے پردک کراندر جانے کی اجازت طلب کی اور سلام وض کیا اور قدموں میں بیٹے گئی۔ وہ مجی کیا خوش بختی کا لور تھا۔ میں تھی اور میرے پیارے پیارے مرشد کریم۔

آپ مرشد کریم کھنان نے بڑی جبت سے سلام کا جواب مطافر ما یا اور فر مایا ۔ کہال سے
آئی ہیں۔ میں نے عرض کی حضور فیصل آباد ہے آئی ہوں۔ فر مایا کس کے ساتھ آئی
ہیں۔ میں نے عرض کی حضور حافظ صاحب کے ساتھ آئی ہوں۔ فر مایا کون
حافظ صاحب تو میں نے اپنی جمی ہوئی نظریں اٹھا کر جیرت سے دیکھا اور سوچا کہ
مرشد کریم کھنانہ تو حافظ صاحب کو بہت اچھی طرح جانے ہیں۔ گریس نے عرض کی
کے حضور میں حافظ عدیل ہے مد لی صاحب کے ساتھ آئی ہوں۔ فر مایا کہ وہ آپ
کے کیا گئے ہیں۔ میں نے حاجری سے عرض کیا حضور گئے تو پھوٹیں اُن کی کمال
مشخص انسان ہیں۔

یں نے کھنڈ راندفدمت مرشد کریم ہیں پیش کیا۔ توفر ما یا اِس کوکیا کروں تو
میں نے موض کی کہ آپ است پروجیک چلاتے ہیں جس میں آپ مناسب جمیس
وہاں استعمال کرلیں۔ اچا تک اُن چیز وں ہی سے ایک چیز میز سے بیچ کرگئ تو میں
نے ووافی کردویارہ میز پرد کی ۔ تومرشد کریم مُنطق نے میری طرف نظرافی کرد یکسااور
فرمانے گئے 'ا وجھے دل کی مالک ہو''۔ بیان کے الفاظ میری زندگی کا سرمایہ ہیں۔

مغرب کے بعد مرشد کریم منطق نے تمام خوا تین کو حافظ صاحب کے ساتھ اپنے کرے میں بلوایا۔ تا کہ سب کی طاقات ہوجائے۔ جھےدد بارہ حافظ صاحب کی المعرف المحالی المحال

پرایک دفد مافظ ماحب نے فرمایا۔ کہ مال بی طاقات کے پنڈی چلے

ہیں۔ ہیں توفوراً تیار ہوگی۔ مافظ ماحب کی فیلی میں اور میرا بیٹا ہم سب پنڈی گئے۔

ہم تقریباً ظمر کے قریب وہاں پنچے۔ ول تو چاہا کہ سب پردے اُٹھ جا کی اور ہم

ویدار مرشد سے فین یاب ہوجا کی ۔ لیکن پند چلا۔ کدائن کی طبیعت بہتر فیش ہے۔

ہازو میں شدید درد ہے۔ جس کی وجہ سے شاید طلاقات ندفر ما سکیں۔ ہمارے تو

ارمانوں پر جے اوس پر گئی ہو۔ کہ اتن دور سے دیدار کے لئے آئے اور دیدار بی فیسسٹ میوا۔

نصب شہوا۔

ظیری نماز پڑھی اور اللہ تعالی کے حضور ماضری عاجزی پیش کی ۔ کہ رب تعالی مرشد کریم کی صحت و تندر کی حطافر ما تا کہ ہم اُن کا دیدار پاسکیس اور اپنی آتھموں کو فسنڈ اکر سکیس ۔

پر کھانے کے لئے بلایا۔ کوئٹر شریف کھا تھی۔ ہم نے بھی جو نصیب میں قعا کھایا اور ول اوای میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر معمر کی اذان ہوگئ۔ میں پریشان اپنی سوچوں میں گم ہم تھی۔ کہا جا تک ایک فاتون نے آواز دی۔ کہ جو فیصل آبادے آئے ہیں انھیں صفرت صاحب نے بلایا ہے پھرائس فاتون نے میری طرف اشارہ کیا کہ آپ کو حضرت صاحب بلارے ہیں۔ میں تو خوش سے جیسے پاگل ہوگئ جلدی سے اٹھے

مرشدكريم يمنو في ايك شعر بمعدائ و تخط مبارك كالموكرديا - وه شعر مندرجدذيل

تريادى ك كريب يدانات تم مولى برخواتين كابارى آئى-سب خوا تین المھی ای کمرے میں داخل ہو میں اور جلدی جلدی مرشد کر یم کے قدمول می بید کئیں لیکن میں نیچ بید نیس علی تی تو ایک طرف کھڑی ہوگئے۔ مرشد کر یم نے كال شفقت ہے محم فرمایا۔ كمانيس كرى لاكرويں۔ جب تعورى ى جگه بن تو يس جى ملام وض كرنے كے لئے آ كے بوحى اور سر جمكايا كہ يس بكى أن سے بيار كے سكون \_ تو حافظ صاحب في تعارف كروايا - كرحضوريد مال جي بي - بمارے مجلّم للمتى بيں \_ تلاش مرشداور خواب مرشد مجى انہوں نے بى كھے بيں \_ حفرت صاحب نے بڑی ہی محبت سے مسکرا کر اپنا دست شفقت میرے سر پر کھا اور فر مایا۔ کہ تلاش مرشد لکھ کرآپ نے لوگوں کوراہ دکھائی ہے" میں نے اُن کا شکر سدادا کیا اور عرض کی حضور بیسب آپ کا صدقہ ہے۔ دعافر مائی اب علم چلاہے تو چلتارہے۔ بكريس ايك طرف موكركرى يرجيف كئ اورخاموثى سے مرشدكر يم يكف ك ديداريس

المراج ال

فیلی کے ساتھ ان کی دست ہوی اور نظروں کے سکون کا موقع ال کیا۔ وہاں ہم سب پر کرم فرمایا۔ فروا فروا سب کا حال احوال ہو جما اور سب کو دست شفقت سے ٹوازا۔ ہماری مجبوری کی وجہ ہے ہمیں رات واپسی کی اجازت ال کئی۔ ورنہ تو حضور سکھیا نے رات کھیم رنے کا تھم دیا تھا۔

مافظ صاحب نے فرمایا کہ ماں بی مرشد کریم مکتلاہ کا پردگرام بن رہاہے۔ اگر قائل ہوگیا ۔ تو جس عرض کرونگا۔ پردگرام کمل ہوگیا اور تمام مریدوں کو اطلاع ہوگئی۔ کہ مرشد کریم مکتلاہ جعرات کو فیمل آبادتگر بنے لائمیں کے اور جحد کے بعد والبی تشریف الم میں کے اور جحد کے بعد والبی تشریف کے جا جا تھی گے۔ جعد کے وقت مرکز کی الدین جی بائج کر جحد پرکوشش کی۔ کہشاید مرشد کریم سے ملاقات کا موقع مل جاتے لیکن ایسائیں ہوا۔ جعد شریف پر صف کے بعد جب مرد حضرات نے بال خالی کیا۔ تو مرشد کریم نے خواتین کو بلوایا۔ لیکن زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کی خش ملاقات کا موقع نظر سکا۔

عافظ صاحب کے گوش گذار کیا۔ کدا گرم شد کریم اجازت عنایت فرما میں تو ملاقات کا وقت لے دیں۔ انہوں نے فرمایا۔ مال جی صفرت صاحب بہت زیادہ محملے ہوئے ہیں۔ کل سفر بھی کیا اور من سے جی معروف ہیں۔ آپ انظار کریں۔ اللہ تعالی نے چاہا تو شاید موقع مل جائے۔

الحمد للدمغرب کے بعد مرشد کریم بھلائے نے کرم فر ما یا اور تھم دیا۔ کہ خواتین کو باوا کی چر کیا تفا۔ سب بی ملاقات کے متنی تھے۔ فوراً سب مرشد کریم کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ رش بہت زیادہ تھا۔ لیکن اُن کی کرم فوازی سے تعوز اساموقع مل گیا۔ تو میں نے ایک کالی اور پن خدمت اقدی میں پیش کیا۔ کہ حضور کچے عنایت فرما تیں تو

من ہوگئ ۔ سب خواتین باری باری اپنے دکھ و تکالیف بیان کرنے میں معروف جمعی ۔

مرشد کریم نے حضرت پایزید بسطامی کفته کا واقعہ سنایا اور یہ بات مجمائی
کے خرور و تکبر نیس کرنا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ پھر مرشد کریم کفتہ نے وظیفہ یا اللہ اسم
یارحمان، یا رجیم وظیفہ کے فیوش و برکات بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا۔ یا اللہ اسم
اصلیم ہے۔ آپ کھنی نے فرمایا پہلے بی خود وظیفہ پڑھتا ہوں۔ پھراس کے الرات
و یکتا ہوں۔ پھر وہ وہ کلیفہ بی آپ لوگوں کو پڑھنے کے لئے دیتا ہوں۔ یا اللہ اسم اعظم
ہے۔ اس کے پڑھنے سے سرکی چوٹی سے لیکر پاؤں کے تلود ک تا ہم کا تمام گوشت
پوست ہڈی تک اس کے ورک اماطے بی آ جا تا ہے۔

یار خمن دنیا کی تمام نعتوں کے لئے ہے۔ اور یارجیم آخرت کی بخشش کے لئے ہمالی ملرح انسان میدو تلیفہ پڑھنے سے اور دنیا اور آخرت بی اس کے فور کے اعدا جا تا مطرح انسان میدو تلیفہ پڑھنے سے اور دنیا اور آخرت میں اس کے فور کے اعدا جا تا مطرح انسان میدو تلیفہ پڑھنے کے اور دنیا اور آخرت میں اس کے فور کے اعدا جا تا میں۔ اس کو می نماز فجر کے بود 141 مرتبر دوزانہ پڑھیں۔

پر مرشد کریم نے فرما یا درود شریف کوت سے پڑھیں۔ مرشد کریم نے

فرما یا۔ کہ جی درود شریف پڑھ رہا تھا تو جھے کم طان کہ مدنیہ شریف آئی جی جی گیا۔

میں نے سوچا تھا کہ پہلے کہ شریف حاضری دے کر پھر مدینہ شریف جاد لگا۔ پھر زیادہ
وقت وہیں پر رہوں گا۔ جب جی خانہ کھیہ کے قریب بیٹے کر دورود ورشریف پڑھ رہا تھا تو
جھے بتا یا گیا۔ کہ نبی پاک ماٹھ کھیا کے قد میں شریفین جس آپ کی جگہ خصوص کردی گئی
ہے اور آج بھی وہی جگہ میرے لئے خصوص ہے۔ اس جگہ اگر کوئی بیٹھا ہو۔ تو میرے
جاتے بی وہ جگہ خود مخود خود دخالی ہوجاتی ہے۔ بیجان اللہ۔

فريرمندرجدديل --

بیمری زندگی کا بہترین سر مایہ ہے۔جس کی دل وجان سے حفاظ بھی کرتی ہواور پڑھ کر نینیا ب بھی ہوتی ہوں۔

ان المراد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المراد ال

الله تعالی ان کوجنت الفردوس کی بهاری اور بلندور جات اور برلحد نبی پاک مان الله الله کے دیدار للم مان کی آل داولا دکی خیر۔ نشانی یہ وتی ہے کہ وہ اپنی ہم صر معتبر شخصیات کے قدر دان ہوتے ہیں۔ ای وصف کے باعث آپ نے اپنے دونو رنظر صاحبزادہ فضل رہانی اور صاحبزادہ شیر رہانی اور ایک بھتے صاحبزادہ حبیب الرحلی کو اکتساب نیمن کے لیے بھیرہ شریف ہیں حضرت فیاء الامت بھلا کی نذر کیا۔ یہ گویا دوئی کا ہاتھ تھا جو اس بزرگ ہستی نے حضرت جسٹس پیر ٹھر کرم شاہ الاز ہری بھلا کی طرف بڑھایا۔ بعدازاں یہ سلسلہ کہرے قبلی دوابط کا ذریعہ بن کیا۔ راقم الحرف کو ای زمانہ ہیں حوری شریف کے موقع پر حضرت فیاء الامت بھی اور حوام کا جم غفیر تھا۔ اس جمع کی فطری نشستوں کے مناظر جاذب کی طرف تھے۔ وقتر سے مناظر جاذب کی معیت میں نیم یاں شریف حاضری نصیب ہوئی۔ حرس شریف کی معاشری المون کے مناظر جاذب کیا۔ وقت کی معاشری نصیتوں کے مناظر جاذب کیا۔ وقت کی معاشری نصیت کی معاشری نصیتوں کے مناظر جاذب کیا۔ وقت کی معاشری نصیتوں کے مناظر جاذب کیا۔ وقت کی معاشری نصیت کی مناظر جاذب کیا۔ وقت کی مناظر جاذب کیا۔ وقت کی مناظر کی مناظر کی مناظر جاذب کیا۔ وقت کی مناظر کی مناز کی مناظر کی مناظر جاذب کی مناظر کی مناظر کی مناظر کی مناظر کی اس مناز کی کی مناز کی منا

حسن ہے پروا کو اپنی ہے فتانی کے لیے

ہوں اگر شہروں سے بن اچھے تو شہر اجھے کہ بن

11 پریل 1975 و کو حضرت خواجہ کی الدین فرنوی مکتلا ہے خالق علی سے جالے اور

آپ کی جادہ شین کا شرف بالا تفاق حضرت پیر محمد علاؤالدین صدیقی مکتلا کو حاصل ہوا۔

معرت ویر محمد علاق الدین صدیقی مکتلا نے ایٹ والد گرامی کے تعلقات کی ریت خوب

مجمد الی اوروہ پوری زندگی حضرت فیا والامت مکتلا کے فائدان کے قدردال رہے۔

معرت ضیاء الامت مکتلا کے مرطوں سے گزرد ہے تھے تو سجادہ فشین

وربارعالیہ بعیرہ شریف حفرت پیر محد اثن الحسنات شاہ مرظلہ العالی کے بقول

قبله مديتي صاحب متواتر فيريت در يافت فرمات رب اورجب آب كاوصال بواتو

مند سجاده نشین در بارعالیه نیریاں شریف ۱۱۰۰۰ حضرت پیرمجمه علا و الدین صدیقی میشد کا سانحه ارشحال ازناہنامہ نیا عرب

زمین کما می آسان کیے کیے وادی اولا ب مشمیر جنت نظیر کی آبادی میں حق کو قبول کرنے کی بے یا یاں صلاحیت موجود ہے۔ یک وجہ کدایران، عراق اور افغانتان ہے جرت کر کے کئ بزرگ متيال اس على مقدمه بين اقامت كزين موكي اورمقامي آبادي كواسلامي تعليمات ك رعنا تيول سينوازا ـ اگرچه يهال فاح مندم بن قاسم كي آمد كے ساتھ بى اسلام حدارف ہوگیا تھالیکن جن بزرگان دین نے زیادہ آبادی کومتا و کیاان یس سد بللب شاہ قائدر کھیا اور سیدعلی جدائی کھیا کے تام سرفہرست ہیں۔ حضرت بیر غلام می الدین فرونوى عُين كى خدمات مجى اى سلسلة الذبب كروش تامول يس شار موتى بي -آپ نے غرفی سے اجرت کر کے نیریاں ملع پلندری کے غیر معروف گاؤں میں سكونت اختيار كى - جب عنوان شباب كو پنج تو مرى كومسارول سے آئے والى مواؤل كردوش بريسنديسا عت نواز مواكه

کیف و مرور و مستی ہے موہڑہ شریف بیں

آپ نے فوراً اس کعبددل وجان کارخ اور تھوڑی ہی مدت بی سلوک کے

مر ملے ملے کرتے ہوئے حضرت ویر محمد قاسم موہڑ دی مُنظیہ سے شرقۂ خلافت حاصل

کرکے نیریاں شریف کومرقع خلائق بنادیا۔ مردان خدا کے کامل ہوئے کی ایک واضح

معكوة المصانيح برميس \_ان دنول لا مور مين مفتى محرحسين تعيى يُكِينين كي تدريس كاطوطي الله رباتها والدكراي في ان كى خدمت يل لا مورجيج ديا اور وبال درس نظامى كى معیل کی ۔ دورہ قرآن کے لیے مجمع الحقائق و الدقائق حفر ت علامہ عبدالغفور بزاروى محظ كى خدمت زانوے تلمذيه كے اور آخر مل دورہ حديث شریف کے لیے فیصل آباد میں محدث اعظم یا کستان حضرت مولانا سرداراحمد میشید کی فدمت میں ماضر ہوئے جنہوں نے کندن بنا کر یہ امانت حفرت خواجہ فرانوى بينية كى باركاه ميس لوناوى بيرعلاؤالدين صديقي مينية 1966 وشروين كى تلیخ واشاعت کےسلسلے میں برطائی تشریف لے گئے۔ برعظم کومرکز بنایا اور دہاں ایک خوبصورت مجد لخمیر کروا کے اس مجدے اپنی تبلیغی سر کرمیوں کا بھی آغاز كرديا \_واي بر اللي من خواتين كالعليم ك ليادار عكا آغاز فرمايا \_ برطانيك علاده امریک اور دیگرمغرنی ممالک کے متعدد دورے کیے۔ والدگرای کی علالت کے باعث 1974ء وطن واليس آؤ كئے اور 1975ء ميں مند سجاد كى پر فائز ہوئے۔ آپ كا وورسجادگی سر بسرتلیخ واشاعت دین سے عبارت ہے۔دلول کوموہ لینے والا انداز گفتگو، قلوب واذبان كوجلا بخشنے والا انداز تربیت اور دلجوئی دلنوازی آپ كا طرہ امتیاز رہا۔ می الدین اسلامی یو نیورٹی اور اس کے زیرسایہ متعدد کالجز کا اجرا آپ کی تعلیم خدمات كا بلندنشان إورالنور ملى وزن آب كى اشاعتى اورتبليني سركرميول كاروش عنوان ہے۔ وصال سے کچھ مدت جل برطانیہ میں زیرعلاج رہے ، وہاں بھی سجادہ تھیں بھیرہ شریف ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور بعداز وصال آپ کی اولا و مجاؤ کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے نیریاں شریف حاضری دفی اور نماز جنازہ سے

ما المراد المراد

جن ستوں نے مجےسب سے زیادہ دلاسددیا ان میں آستانہ عالیہ نیریال شریف كے جادہ تين كا نام مرفيرست ہے اوراس تعلق كاسب سے برااظهار يرهمراكرآپ ف المن المنام المراده ملطان العارفين يرمعرت ضياء الامت مكلك كا ابركرم مجى لكا تار برستار الدجب والعلوم عدية وثير بعيره شريف علوم وينيدك يحليل ہو چکی تو آپ کے روحانی اور کی دونوں والدین نے مزیر تعلیم کے لیے انہیں جامعہ الازبرممرجيج ويا\_ بحره تعالى وبال سے اكتباب فيض كے بعد حضرت صاحبزاده ماحب نے مل یو نیورٹی سے ایم فل کیا اور بعد ازاں نی ایج ڈی کا کورس ورک کی الدين اسلامي يونيورش علمل كرايا ب-كتاحسين اورسفرى انتاب بي اياوى كے ليے حضرت بي علاؤالدين صديقي ملك نے كيا ہے۔ علم وحكت اور معرفت جيسي جمل خصومیات کی اکر کاس مرد کامل نے آستان عالیہ نیریاں شریف کے لیے دقف كردى إلى اور ساته بى ان جمله ذمة واربول كے بحسن وخونى نباو كے ليے النے جبوثے لخت جگر صاحبزادہ نور العارفين كومجى اپنے بھائى كامعين ومدد كارمقرر كرديا ہے۔ ہماری دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں ہمائیوں کواسے والدگرامی کامشن بورا كرنے كى توقىق عطافر مائے۔

حضرت قبلہ پر محد علاؤالدین صدیقی میلا کاسال پیدائش 1938ء ہے۔
ابتدائی تعلیم آسانہ عالیہ پر ہی حاصل کی۔ پھر درسیات کے لیے جامعہ رحمانیہ ہری پور
میں داخلہ کیا۔ وہاں اپنے دور کے اساتذہ مولانا فضل الرحمٰن، حافظ محمد بوسف اور
مولانا غلام محمود مکالی سے ابتدائی کتب پر حیس۔ بعدازاں حضرویس قائم وارلحلوم بحر
الحقائق میں داخلہ لیا اور وہاں مفتی ہدایت الحق مرحم سے تغییر جلالین اور

# مرور مليخ العَالَم كانتقال برتعزي بيغام مدور المرتعزي بيغام مدور المراجع المعالم المراجع المر

ال: ما بنام فيضال عديد

فیخ العالم، پیر طریقت حضرت پیر محد علاؤ الدین مدیقی میشد اس دنیائے فانی سے یردوفر ما گئے۔

فیخ طریقت امیر المسنت دَامَتْ بَز کَاتَهُمْ الْعَالِيَه نے اپنے مُوری پیام (Video Message) کے ذریعے ان کے شہزادول اور سوگوارول سے تعزیت فرمائی، دعافر مائی اور مدنی پھول پیش کئے۔

الْكِيدِين النَّيِيّ الْكُويْدِ عَلَى رَسُوْلِهِ النَّيِيّ الْكُويْدِ النَّيِيّ الْكُويْدِ النَّيِيّ الْكُويْدِ الْكَيْدِين مديق ماحب الْكَيدِين برطريقت، ملِحُ اسلام حضرت علامه بير علادُ الدين مديق ماحب يريان شريف كا انتال موكيا - إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن بير ماحب ك شير ادكان، ابل خاندان، خلفا، مريدين، متقدين، متوسلين اورتمام موكوارول سے لغريت كرتا مول -

 مؤرخہ تین فروری 2017 و بروز جمعۃ المبارک آپ نے اس دار قائی سے
پردہ فر مایا۔ آپ کی وصیت کے مطابق برطانیہ جس آپ کا نماز جنازہ آپ کے
لخت جگرصا جزادہ نور العارفین نے پڑھائی اور کشیر بس بمطابق وصیت آپ کے
نامزدولی عبداور بالا تفاق سجادہ شین معرت صاحبزادہ پیرسلطان العارفین صاحب
نے پڑھائی اور دعا کے لیے آستانہ عالیہ موہڑہ شریف کے پیراولیاء بادشاہ فاروق
مرظلہ نے کرم فرمایا۔

ادارہ ضیائے حرم آستانہ پاک کے جملہ افراد کے فم بی شریک ہے ادرمرحوم ومغنور کے درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ حضرت سجادہ تشین مدہلہ العالی کی کامیا بیوں کے لے دعا گوہے۔

### ماهنامه معی الدین هاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمانیں!

Ph:0336-6339344

مامرشرزادمديق خانوال:

تيم بمانى مديني كزيالواله مجرات: Ph:0301-6200622

Ph:0300-9431346

ما تى محداليا ك مدينى لا اور:

خليفه ظهرا قبال صديق وينه:

عليفه إدشاه خان مديق وريال:

ظیفہ وشیق مدیقی مریدے:

شبزادگان كا حضرت علامه سلطان العارفين اور حضرت علامه نور العارفين في أين جواني صُورى پيغامات على ماني دعوت اسلاى، امير المسنّت دَامّت بَرُ كَاتُهُمُ الْعَالَيّه كى دينى خدمات كوسرا إاور تعزيت فرمان پرشكر بيادا كيا، برث شبزاد ما العالمية كى دينى خدمات كوسرا إا ورتعزيت فرمان برشكر بيادا كيا، برث شبزاد ما اورسجاده نشين حضرت علامه سلطان العارفين دَامّت بَرُ كَاتُهُمُ الْعَالِيّه في ارشاد فرمايا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْنِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّ بِي يَارَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْحُسَنِ وَالْعُسَنِ وَالْحُسَنِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحُسَنِ وَالْحُسُنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْعَلَى وَالْحَسَانِ وَالْحَسَانِ وَالْحَسَانِ وَالْحَسَانِ وَالْحَسَانِ وَالْحَسَانِ وَالْحَسَانِ وَالْحَسَانِ وَالْعَالِقَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِقِي وَالْعَلْمُ وَالْحَسَانِ وَالْعَالِ وَالْعَلْم

محترم سامعین و تاظرین ای مختر و دیوکلپ کے ذریعے پی بالعوم تمام اہل اسلام اور بالخصوص امیر اہلسنت، مربایہ الجسنت حضرت علامہ مولاتا الیاس مطارقا وری کا منت بر گائی پر المعنالیہ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے جس پیار اور خلاص خلوص پے بنی وعائیہ کلمات اوا کئے، بیاری کے دنوں پی جس آ ہ زاری پراور اخلاص پر بنی جذبات الله عزو وجل کی بارگاہ پی بیش کئے وہ جارے لئے سر مایہ افتخار ہیں۔ پی خفر آان کا ذکر ان الفاظ پس کروں گا کہ اس وقت پورے عالم اسلام پس اسلام کی خدمت اور سنتوں کے احیاء کے جو بیز اانہوں نے اٹھا یا ہے، اللہ عزو ہوئی نے فرت و آبرو اور افتخار بہا رکی جو بگڑی ان کے سر پر اور ان کے فیل ان سے بیار گرفت و آبرو اور افتخار بہا رکی جو بگڑی ان کے سر پر اور ان کے فیل ان سے بیار کرنے والوں کے سر پر روی ان کے مر پر اور ان کے فیل ان سے بیار کرنے والوں کے سر پر رکی ہے یہ بارگا ور سالت پس تبولیت اور افتیاز کا نشان ہے۔ اللہ تعالی بی نشان عزت و عظمت سے قیامت تک ای طرح ان کے سروں پر سلامت اللہ تعالی بی نشان عزت و عظمت سے قیامت تک ای طرح ان کے سروں پر سلامت

المان عمل المان المعلم المان ا

الْعَالَمِين! حطرت ماحب كى ديني خدمات قبول فرما، ان كے آستانے كوآباد ركھ۔ اے الله! بيرآستان سدا تيرے دين كى خدمت كرتار ہے، اسلام كى تيلىغ كرتار ہے، ہر طرف نيكى كى دعوت كى دھويس مچاتار ہے۔

أمِيْنَ يَجَاهِ النَّبِيقِ الْأَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى الْحَيِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّى ا

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپٹی موت کی تیاری کی سعادت بخشے، فکر آخرت نصیب کرے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عقد فر ماتے ہیں: جھے اور کی پراتنا رفئک نہیں آتا جنا رفئک اس بندہ موکن پر آتا ہے جوائیان سلامت لے کر اپٹی قبر میں چلا گیا، ونیا کی مشقتوں سے آزاد ہواور عذاب سے راحت پا گیا۔ اے کاش اہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ یوں بھیے کہ ہمارے سرول پر کموارلگ ربی ہے۔ ہم نہیں جانے کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تد ہیر کیا ہے، نہ جانے ایکان سلامت رہے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے فاتے سے بچائے، اپنا حقیق خوف نصیب فرمائے، افلاس کی نعمت سے مالا مال کرے۔ بحساب مغفرت کی وعا کا پنجی بول۔

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِينِ مَنَّى اللهُ تَعَالَى قَلَى مُحَمَّى مَنَّ اللهُ تَعَالَى قَلَى مُحَمَّد مَنَّ اللهُ تَعَالَى قَلَى مُحَمَّد مَنَّ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ ال

# 

از: پرولیسر ڈاکٹر محماطی قریشی صاحب

بر معمون معال تشتید جوسلد مالیہ نیریاں شریف پر کھی گن کاب ہے سے لیا گیا ہے۔ بیک کاب مرهد کریم ملا کی حیاست مهادکہ شرکعی گئی۔

پیر محمد علا دالدین مدیقی مظلمی دات سے اس دور کے متوسلین کو وہ اعتباد حاصل ہوتا ہے جو اسلاف کے کارناموں پریقین کا باحث ہے۔ اگر اس دور الححطاط بیل بی ایسے را ہنماموجو دہیں تو گذشتہ مدیوں کے اکابر کیے ہوں کے داسلاف کے تذکر وں سے بعد میں آئے والے اپنا بھرم قائم رکھتے ہیں اور اپنی نیک نامی سے اُن کے وقار کی ولیل بختے ہیں۔ بی نیک نفسی اور خوش معاملی کا تسلسل ہوتا ہے۔ کے وقار کی ولیل بختے ہیں۔ بی نیک نفسی اور خوش معاملی کا تسلسل ہوتا ہے۔ بیرصاحب کو سلسلے تصوف کی عظمت اپنے والد کرائی میں بیری سے ماصل ہوئی۔ گلتا ان روحانیت میں بیا بیک فوز ائیدہ شائے ہے کہ اس کی بڑیں ماضی بعید تک بھیلی ہوئی ہیں وروانیت میں بیا ہے کو زائیدہ شائے ہے کہ اس کی بیر تی ماضی بعید تک بھیلی ہوئی ہیں۔ بیا شبہ گھرانہ حیات کی کفالت کرتا آر ہا تھا اور وینی اقدار کی پروش اس فائدان کا امتیاز رہا تھا گرمندشین کی میراث نشتی ایک مروخوش اطوار نے ایک تعلق کو ایک شاؤت بنایا اور

### بوستره فجر اسد بهادرك

کا ثبات حاصل کیا، تاریخ تصوف میں ایسی کم مثالیں ملتی جیں کہ پہلا قدم بی عظمت نشان بن گیا ہواور یہ بھی کہ ایسی عظمت کا اعتراف اس تیزی سے ہوا ہو، اس پر ریم کمرانہ جتنا بھی ناز کرے کم ہے مگر اس کا دوام اس عظمت کی حفاظت میں پنہاں ہے، حالات کی چال گواہی دے دبی ہے کہ ریغر فیریقیناً سنرنصیب ہوگا۔ مر المرجب المرجب

رکے۔ یہ قافلہ عشق وستی اور وفاوحیا ای طرح رواں دوال رہے۔ میں اور میرے بھائی آپ کوسلامت رکھے۔ اِلْفَا الله بمائی آپ کوسلامت رکھے۔ اِلْفَا الله بمارا اور آپ کا تعلق دینی بنیادول پر ای طرح استوار رہے گا اور محبوق کے میرقا فلے منے قامت تک ای طرح جاری وساری رہیں گے۔

١١٠١٠ جانشين اميراالسنت كي تعزيت ١١١٠٠

شہزادہ عطارالحاج عبدرضا عطاری المدنی سکتہ الْعَیٰی نے دیگراسلای میا تیوں کے ہمراہ نیریاں شریف آزاد کشمیر تشریف لے جا کرشہزادگان شخ العالم سلطان العارفین مدیقی صاحب اور تورالعارفین صدیقی صاحب سے پیر طریقت معرب علامہ علاو الدین صدیقی تعشیندی اکتاد کے وصال پر تعزیت اور دھائے مغفرت علامہ علاو الدین صدیقی تعشیندی اکتاد کے وصال پر تعزیت اور دھائے مغفرت فرمائی اور بعدازاں پیرصاحب کے مزار پرجی حاضری دی۔

# \*+\*+\*+\*+

### ماهنامه محی الدین عاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں ا

Ph:0346-6011700

علامه مظهرالحق مديقي تجرات:

Ph:0300-7420661

خليفه واجتبهم صديتي وسكه:

خليغه مشاق احمطائي اقبال كرساميوال: Ph:0306-6928335

Ph:0346-5188653

علامة في أكن مداني جيعوني آزاد تشير

Ph:0300-7799744

خليفه غلام مجدّ ومعريق:

حفرت پیرصاحب کوقدرت نے نیریاں شریف سے الی نسبت عطاکی كه 1938 مين جبآب پيدا موت توسيفاندان نيريال شريف مين سكونت اختيار كرچكاتھا\_والده ماجده كشميرے بى تعلق ركمتى تحيس اور يدهنرت ثواج فرونوى مكلية كى ملی المیصیں،آپ صاحبزادگان میں سے دوسرے تھے کہ پیرنظام الدین قاکی میشادسب ے بڑے بیٹے تھے عمروں کازیادہ تفاوت نہ تھا اس لئے ابتدائی مشاغل میں ہم عناں رہے تعلیم کا سلسلہ بھی اکشے ہی شروع کیا اور مقامی سکول سے ہی ابتداء کی ، حرت ہے کہ بیافغان مہاجر فاندان تعلیم کے بارے بیل کس قدر محاط تھا کہ موجود فرائع کی کم رستیابی کے باوجود سلسلہ تعلیم موار نہ ہونے دیا۔ حضرت خواجہ فروی کیل کویے ذوق ابتداء سے بی ود بعت ہواتھا۔ مالات کی ناسازگاری کے باوجودمروج تعليم كااواره قائم كردياجهال قرب وجوارك طلب جوعلى پيش رفت سے آشاند تے جوق درجوق آئے گے۔ ہوں اشاعب علم كا سلسلہ جارى ہوكيا ،اس محرانے كامزاج دنياوى تعليم كازياده شاكل ندتھا۔ نوشت وخواندكى منزل كابدف و بن تعلیم بی تھا۔اس لئے جونمی حرف شاس کا جوہر پیدا ہو گیا اور ضروری اسباق پڑھ لي تومقعودي جانب رُخ جو كيا-

تعليم:

وینی درسیات میں مہارت کے لئے جامعہ رجمانیہ ہری پور کے اساتذہ مولانا فضل الرحمن حافظ محمد بوسف اور مولانا غلام محمود صاحبان سے استفادہ کا فیصلہ کرلیا کیا کہ ان اساتذہ کی شہرت تنی اور دور دور سے تلاغہ ہان کے سامنے زانو سے تلمذ ہے مر المرجب المرجب

حضرت خواجه غلام محى الدين غزنوى مينية كى محنت آپ كى حيات ظاہر ہيں ى ثربار موكئ تى ، نيريال شريف كے جنگل نما خطے ميں جو تجرحنات حفرت بابا جي محدقاسم موہروی اکٹونے کاشت کیا تھا وہ تفدی میں بوئے جانے والے شجر تخیل کی طرح تاریخ کاجزوین کری زند فہیں رہا بلکہ اپن لہلہاتی شاخوں کے والے سے اب مجی پر بہار ہے۔ تاری کے سینے میں رفعتوں کے کئی ایسے نشان دفن ہیں کہ مرف یادگار ہیں۔ کطے اور مرجما گئے صرف یا دچھوڑ گئے ،عظمتوں کی کاشت کا سب سے بڑا الميديد بوتا ہے كدوہ غنية سابى بول كه بمصر جائي ، خوش قسمت بوتا ہے وہ سلسلہ جو بوری آب وتاب سے تھلے اور پھیلا ہی جائے۔ نیریال شریف کی شاخ تصوف نے پر بهارر بنے كا حصله باليا ب، خواجه فرنوى مكت نے ندمرف بيك الى الكى دعرى كوتابدار بنايا المن سل يس مجى سدابهارر بن كاجو جرود يعت كرديا، يكى بمى بحى تنهانيل راتى ال کی میکار کردونواح وعطر بیز ضرور کرتی ہے نیریاں شریف کے تجرحنات کے ساتھ يكى معامله موا\_ پير محمد علا وَالدين صديقي مينية كنده يربهت بري ومدواري آن پڑی تھی ،سب کی نظریں ایک وجود پر تھیں کہ اس خاندان کی روحانی وسعت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معتقدین ومتوسلین کواک سلک جواہر میں پروئے رکھنا مجی آپ کی ذمدداری می بیرصاحب کی خوش سمتی بیہ کاللہ تعالی نے انہیں ذمدداری نبعانے كا حوصله بھى ديا تفااورنشر خيركا سليقه بھى عطاكيا تفار بيكوكى تاريخ كے دھندلكوں یں ائی ہوئی داستان نہیں۔لاکوں انسانوں کامشاہدہ ہے کہ حضرت پیرصاحب نے كس موش مندى اوركس عزم كے ساتھ شجر غزنوى كى آبيارى كى ہے كه آج بيدسلسله تصوف تعشبندیت كاليك معترحواله بهجهال مجددى ايقان پرورش پاتا ب-

کے مثلاثی تھے اس لئے لائل پور (اب فیصل آباد) آگئے۔ مختف اسا تذہ سے استفادہ کیا۔ یہ استفادہ کیا۔ یہ استفادہ دراصل حضرت شیخ الحدیث میشید کی حاضری کی تمہید تھی مولانا حافظ احسان الحق میشید مولانا حافظ احسان الحق میشید مولانا حالات کی استفادہ کی استفادہ کی سے کہ حضرت شیخ الحدیث میشید نے اپنے حلقہ درس میں بلالیا حالانکہ سیاری کے مراحل کمل طور پر طے نہ ہوئے سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث میشید کی کیمیا گر نظر نے بھائپ لیا تھا کہ اس طالب علم کو مزید تیاری کی مرورت نہیں ہے۔ یہ تیز روطالب علم اب اختا می تربیت کا ستحق ہو چکا ہے۔

جامعدرضوی فیصل آباد کے ملی ماحول نے مشکل سے مشکل اسباق اس فیزی سے از بر کرائے کہ دورہ صدیث سے سرست رسول ماٹی آئی میں ڈھل جانے کا ذوق فراواں ہوگیا، حضرت بیرصاحب کا فتی علم ،قرب کی منزلوں سے آشا ہوتا جارہا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث میلائی کاعلمی فیضان احاطہ کئے ہوئے تھا۔ دارس و مدلاس مطمئن عظرت شیخ کہ منزل مرادقریب آتی جارہی ہے۔ آخر دستارف نیلت سجادی گئی۔ بیدستار تی نہ سخی حقیقتا دستار عظمت تھی۔ واپس لوٹے تو وہ نہیں سنے جو جامعدرضویہ شی آئے شیخ ایک بدلی ہوئی شخصیت ایک کھمل نیاوجود جس کے دامن میں علم کی فیرات بھی تھی اور مسات کی سوغات بھی میں ا

جیل علم کے بعد نیر یاں شریف تشریف لائے، والد گرامی مجھیجو رفعتِ علم چاہے شخصاصل ہو چکی تھی ، ایک ایسا جوان سامنے تھا جوڑ والی تخرکا عزم لئے موے تفااوراس عزم میں صلاحیت بھی ٹمایاں تھی معزت بابا فریدالدین کنے شکر میسید کے ارشاد کے مطابق کے خلافت کے لئے تین شرا کتا ہیں۔ علم عمل اوراخلاس والدگرامی میسید نے ارشاد کے مطابق کے خلافت کے لئے تین شرا کتا ہیں۔ علم عمل اوراخلاس والدگرامی میسید نے

قرآ ن بنی کے جذبے نے وزیر آباد کا سز کرایا جہاں ابو الحقائق مولا ناعبدالغفور بزاروى بينيك كى مسندهم بچهى تقى اورقرآنى علوم كےمتلاشى طالب علم دوردورے وزیرآباد کا زخ کررہے تے بیرصاحب کا تومش بی یمی تھا کہ براس در پردستک دی جائے جہاں کوئی فیض رسال صاحب علم موجود ہو، چنانچہ وزیرآباد آ گئے اور دورہ قرآن یں شریک ہو گئے۔ باخبرسائع بیرصاحب کے ارشادات میں بعض اوقات مولانا ہزاروی مرحوم کی آواز سنتا ہے۔ وہی بااعتاد لہجہ، وہی استخراج مائل کی سطوت اور وہی سامعین کو اپنی گرفت میں لے لینے کی قوت، وزیر آباد يس ترجمة قرآن پرها كدوبال لفظ لفظ پرعقيدت كاپېره تعااور ترف حرف كى خرمت كا احماس تفا\_تغیری نکات سے بہرہ ور ہوئے کہ کی طرح قرآن مجید کے وف وف سے عظمت رسالت ہویدا ہوتی ہے۔ بیرطرز استدلال آج مجی پیرصاحب کے

مر المراهم الم

قرآن مجید کے اسرار سے فیض یافتہ بیرطالب علم لائل پورکا راہی ہوا کہ
وہاں علم کو وقار عطا ہوتا تھا۔قرآن اگر اللی فرایین کا مجموعہ ہے تو حدیث ان فرایین ک
علی تظیق کی حکایت ہے۔ حدیث کے مطالعہ کے بغیر قرآن مجید کی علمی تجییر سامنے
نہیں آتی اور قرآن مجید ایک ضابطہ حیات کی صورت نہیں لیتا۔ لائل پور میں درس
حدیث کا منصب حضرت شیخ الحدیث مولا تا سردار احمد مُولاً کو حال تھا۔ حضرت شیخ
الحدیث کا طرز تدریس حروف والفاظ سے لغوی وجی آشائی پربی کفایت نہ کرتا تھا بلکہ
ہر ہر کلمہ کے ذریعے ذات رسالت کی موجودگی کا احساس ولا تا تھا بہاں حدیث
پڑھائی ہی نہ جاتی تھی۔ اس کا وجدان عطاکیا جا تا تھا۔ پیرصاحب اس وجدان

يى احتياج بيرمديقي وظله كوبرطانيك إلى رابنمائى كاليقه حاصل تفا اور حالات کے تقاضوں سے بھی باخبری تھی بہت جلد پذیرائی ملی، شہر شہر اجتاع ہونے لگے اور ایک مربوط سلسلہ رشرقائم ہو گیا ایک مغبوط حلقہ اس مشن کی ترویج میں ہم راہ ہوااور برطانیے کے بی تربیان تریف المدی دوت نام ملے لگے۔ نیریال شریف كاسلسله مألل برعرون تفاكه خرطى معزت خواجه فلام عى الدين غزنوى مكفة كى طبيعت بہت ناساز ہے اور اقسمال بڑی تیزی ہےجم می سرایت کرتا جا رہا ہے۔جب اطلاعات تشویش ناک مدول کھونے لیس تو آپ نے واپس آنے کا فیملہ كرايا\_اكست 1974 وكونيريال شريف آكے والد كراى كا تارى طبح اندوہناك موتی جاری تھی چنانچہ فیملہ کرایا گیا کہ راولپنڈی لے جایاجائے اور ملتری یاسول میتال می ملاح کرایاجائے۔ یہب اجتمام عرصاحب ک ترانی میں ہوا۔ مشری جیتال یس جتے روز می تیام دہا آپ اپنے والد کرائی اور مرشد کریم کے ممال یں رہے کر نقد پر کافیملہ نافذ ہوچا تھا۔ تقریراً جوسات ماہ کی محکش کے بعد حضرت قبلہ عالم کیلی کی دوح آنان کی بلندیوں کی جانب پرواز کرگئ يد 11 إريل 1975 دو پر كاسال تماكه نيريال شريف كارا منمائ اول اينامش كمل كرك تهدفاك أسوده اوكيا-

حفرت پیرمادب کوفلافت تول چکی تمی اب مندنشین کامر ملد تھا سات برادران شے اور سات بی چپازاداس طویل کبکشاں سے کی ایک کو بیرمنصب سنجالنا تھا۔ حالات تو فیصلہ دے چکے نے اب مرف رسم باتی تھی برادران کی نظر کا حرکز بھی ایک تھااور محرم میکٹا کا فیصلہ کی بیتھا کہ بیرمد لیتی مدظلہ اس مندنشین کے حقدار ہیں # (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125

ہرجانب ملاحیتوں کی جولانی دیکھی تو خلافت سے نواز دیا۔ یہ سنتقبل کے کارہائے نمایاں کی تمہیرتھی۔ پیرصاحب نے خلافت کو اعزاز سے زیادہ ذمہ داری سمجھا اور ہمہ ترین اس ذمہ داری کو نبحائے کے لئے کم بستہ ہو گئے، نیریاں شریف کے باسیوں پری نہیں ، شمیر ویا کتان کے اطراف میں خلافت کایہ فیضان پھیلٹا چلا گیا جن کہ برمغیرو یورپ میں بی اس کے اطراف میں خلافت کایہ فیضان پھیلٹا چلا گیا جن کہ برصفیرو یورپ میں بی اس کے افرات نظر آنے گئے، یورپ کا سنر پیرصاحب کا ہمیشہ سے معمول رہا کہ شکل مراحل سے گزرتا آپ کوزیادہ پند تھا اور یہ کہ یورپ کا نا آشا ماحول متقاضی تھا کہ وہاں دین حق کی روشی پھیلائی جائے، یہ یقیناً دشوار گزارم حلے تھا کہ مادی آسود گیوں میں غرقاب انسان روحانی عظمتوں سے بہرہ ہوتے ہیں کہ مادی آسود گیوں میں غرقاب انسان روحانی عظمتوں سے بہرہ ہوتے ہیں گر یہی تو وہ کام ہے کہ مردان فیرکوکرنا ہے اور اس اعتاد کے ساتھ آیا کہ۔

مردبايدكه براسال شثود

فیخ العالم اس عزم بلند کے ساتھ برشکل سے کرانے کا حوصلہ پاکرمیدان علی جملی شکل سے کرانے کا حوصلہ پاکرمیدان علی جملی شکل آتے ہے۔ کہ آپ کومرکز بنایا اور اپنے مشن کا آغاز کیا۔ 1966 وکا سال وہ انتقابی دورانیہ ہے کہ آپ لئدن کی سرز بین کو اپنی جولال گاہ بنانے کے لئے دہال تشریف لے گئے۔ برطانیہ بیس مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد بس چکی تنی رصول رزق کے متعدد ذرائع دریا فت موجی ہوئے تنے۔ مالی معاملات سے ذرا فراضی ہوئے تو عاقبت کی فکر بھی ہوئے تی مسجد یں تعمیر ہونے لگیں ، دینی اجٹاع منعقد ہونے گئے تبلیغی ضرورت کے تحت مبلغین وواعظین کی ایک کثیر تعداد برطانیہ کومکن بنانے لگی گر

فیس کرات، گوجرانوالداورلا بورنتشندیت کروش نشان قرار پائے نیمل آباد تومرکزی مقام بنا کہ یہاں ایک وسیج اورظیم مجد کی تغییر آخری مراحل میں ہے۔ طلبوطالبات کے لئے ایک لائق فرتعلیمی ادارہ زیرتغیرہے۔ادارے کی وسعت دیکھ کرنتشبندیت کے دامن کرم کا پھیلا کیا دا تا ہے۔

پورے میں ورصاحب کے عملی اقدامات عبت بارآور مورے ہیں بیرصاحب نے برمکھم کے شہرکوا پٹی مساعی کامرکز بنایا۔ برطانیہ اور پھر برمکھم کے مینے شہریں 8 کنال رقبہ اور بھی مرکزی طلق میں ایک کار دارد ہے جہال ایک خوبصورت مجدى تعمير برماحب كاحسن جماليات كاشهادت دين ب-اتنابرابال کہ بزاروں نمازی عجدہ ریز ہو عیس محر خاروں طرف دیدہ زیب رہائش گاہیں جوطلبرواساتذ و کے لئے آرام گاہیں ہیں ایک بہت بڑے علمی مرکز کا نقشہ فیش کرتی وں ،راقم الحروف كواك ادارے مى چدروز قيام كا موقد ميسر آياتما ،ايك على فضا ہے جو جاروں طرف جلوہ قان ہے۔ یہاں پرصاحب کی زیر محرانی تبلیق وتدریسی اجماع ہوتے تھے جن میں ماضرین وسامعین کی تعداد برمغیر یاک وہند کے کس كامياب اجماع سے كمنبيس موتى مزيديدكم حاضرين كاشوق وولولدويدنى موتاب وہاں حاضر ہوکر پیرصاحب کی مسامی کی کامیانی نظر نواز ہوتی ہے۔ بلاشہد بارغیرکو مانوسيت كى برفضامها كرنا ورصاحب كاعظيم كارنامه بيد مرف برعظم يرى مخصر نہیں بورے برطانیہ بین ملی جمال اور صوفیانہ جلال کا روح پرورمنظر ہر کہیں دکھائی ويتاب تحرير كننده اليصرد مانى اجماعات كاجثم ديدكواه ب-سحان الله اي كاراز توآيددمردال چيس كنند

حضرت پیر علاؤالدین صدیقی مرظلہ 1975ء سے نیریال شریف کے حلقداحباب محصدرنشين ب حيرت بكرآب كاتبليني ولوله يبل ي مجى فزول تر موا حالاتك عام مشاہدہ سے كەمسندسين فقاليت كى راه بي ركاوث بنتى بے عقيرتوں كا باله ست روبناديتا ہے اور سواتول كى فراجى آرام طلى كودوت ديتى بے مرييرمد لقى مرظله كے بال فعاليت يرجوين آيا اور حركت زياده يرخروش مولى، يول محوى موتا ہے ك ہمہ جہت عمل پندى كوفروغ ملااوركام كرنے كى دسترس مزيدجوان موئى ، نيريال شريف كو ظاہری طور پر بھی ایک مند بنادیا گیا اور روحانی برکات کی بھی فراوانی ہوئی۔ حضرت قبله عالم مينية كاويده زيب مزارزائرين كي المحمول كي شندُك قراريا يا توسجده كذاري كاذوق معجد كى زيبائى اوروسعت في اورتوانا كرديا -اب نيريال شريف ايك مركز تھاجاں سے عدات کے قافلے یارسائی کے بالے میں گزرتے اور دورونز دیک کو ذوت بندگی عطا کرتے۔ چک بلی خان جوابنداء ہی ہے شوت عبادت کا نشان تھا شب زنده داردجودكاروب دحاركيا \_اقبال كركاا قبال جاكاك

جفكن والول في رفعتين يا عي

اقبال گرسجدہ گذاروں کا ایک معبوط پڑاؤین کر اب گردونواح کوم کا رہاہے۔ لالد موکل کے مقیدت مند بھی قرض مجت اداکرنے بیں کی سے بیجے

یچے چلنے پر تیار ہوجاتے ہیں اس عملوم ہوتا ہے کہ اس مشن کے ساتھ کس قدر اخلاص ہے وگرنہ بڑی سے بڑی تحریکیں مجی حصول قیادت کے افتر ال کا شکار موکردم توردين إلى، ايمانى ايك واقع مميرى تاريخ كاحمد بـ ووى كياكيا كم مكوت مطم پراسلام کے نفاذ کی کاوش کرناہے۔ عشیر کے اکابر سیاستدان سردار مبدالقیوم خان اور مروارسکندر حیات خال مجی اس تحریک کے دم ساز تھے۔ نیریال شریف میں مظیم اجماعات ہوئے۔ مردار صاحبان خودتشریف لائے ، تحریک کے مقاصد بیان ہوئے تواعانت کا اعلان کیا گیا بیکهاجب وه خود مجی اسلام کی حاکست کے قائل ہیں تو الکار کیا ایک سازگار ماحول تفکیل یا گیا اور نفاذ اسلام کی منزل قریب نظرآنے گی، صادق القين مسلمان فوش تصاور يوم نجات كا انتظار كرنے كي تنے مربي بعربور تحریک مجی کامیاب نہ ہوگی کہ پر ملوس اظہار ہیشہ دل کی آ واز نبیں ہوتا اور جذب ہید مدات شعارتیں ہوتے قبلہ عالم کی شاندروز کی محنت ہوں ضائع ہوئی تو مدمه مواكرتمام جدوجهد يادر مواثابت موكس مريينا كافي مايوى من ندوهل ،كوشش مسلسل جاری رہی۔آل یا کتان تی کا فرنسوں میں شرکت ای خواب کی تعبیرے لئے متی ۔ بچ ہے ارادے باند صنابی انسان کے بس میں ہے کامیابیاں توقدرت کا انعام -עוטאי

### برادران کی تربیت:

ویرصاحب پرمندکی ذمہ داری کے ساتھ برادران کی راہنمائی اور تربیت کا پوچھ بھی تھا، برادران میں سے زیاد وابھی زیر تعلیم کے ان کی تعلیم کا انتظام کرکے

المنظمة المنظم

برطانیہ کے علاوہ پیرصاحب دیگر پور پی مما لک بیں ہی آتے جاتے رہے

ہیں۔ بورپ کا تفصیلی دورہ بھی حال ہی کی بات ہے۔ ناروے خصوصی طور پر دومر تب
جا بچے ہیں۔ کینڈا کا بھی دود نعہ دورہ کر بچے ہیں امریکہ بھی دوبار گئے ہیں۔ بیرسب
دور سے تبلیغی ہے۔ ہرجگہ سے اللہ ہوکی صدا میں بلند ہوئی ہیں۔ ان دوروں کے اثر ات
کا اندازہ بول کیا جا سکتا ہے کہ گذشتہ سال بورپ کے عموی دور سے کے دوران تقریباً ہیں
ہزار بور پین باشند سے اور آباد کا دلوگ حلقہ ارادت ہیں آئے ہیں پاکیزہ فسی کی الی بہار
آئی ہے جو بتدری سارے بور پی مما لک کو محیط ہوتی جاری ہے۔

مال بی بی بیر صاحب کا عزم جوال تعلیم بنات کی طرف متوجه بهوا ہے دوکائی برائے خواتی بہلی پیش رفت ہے ، ممارات تر بدی گی ہیں اور ماہر اسا تد تعینات کئے گئے ہیں اور بر بینکم میں اور ما چسٹر کے قریب برلے بی خواتین کے تدریکی پردگرام کا آفاز ہو چکا ہے، یہ تجب کی بات ہے کہ برطانیہ بینے تعلیم یافتہ ماحول میں تعلیم وقدریس کے ساتھ تہذیب نفس کا تعیل ادارہ بورے برطانیہ کی توجہ احول میں تعلیم وقدریس کے ساتھ تہذیب نفس کا تعیل ادارہ بورے برطانیہ کی توجہ احد باہے پر خلوص کا وقل بورے برطانیہ کی توجہ ہے۔ جوابی روشن می دور ہتا ہے اسے کی خارجی روشن کی ضرورت نیس ہوتی۔ ہے جوابی روشن سے منور رہتا ہے اسے کی خارجی روشن کی ضرورت نیس ہوتی۔ ہے جوابی روشن کی کوشش:

پیرصاحب مرف مندنشین بی نہیں نہایت متحرک ملغ اسلام بھی تھے،آپ کے شاندروز ترویج اسلام اور نفاذ اسلام کی جدوجہد میں بسر ہوتے تھے اور جب بھی کسی جانب سے نفاذ اسلام کی تحریک اٹھتی ہے آپ اپنے منصب اور مسند کو بھول کر ول ودماغ کا مجموی فیملہ کی او الفات تعلیم ادارے کا قیام تھا، شاند روز بہی خیالات افرے خیالات افرے خیالات افرے دیالات کا میں اور تاہم میں ہوتے ہیں ، پیرصا دب کے ہاں دونوں صورتیں فقال میں ہاتمام خواہش اتمام کی راہیں طاش کررتی تھی اور مستقبل کے ارادے خواہوں میں جمری نے میں کرتی تھی ہوئے ہیں میں کا میالات کے در اور ہوگئی تی فرات میں جمری نے میں کہ ایک خواہ کی مالی تھا کہ در بار کے سامنے فیر ہمواد پہاڑی پر ایک محارت ابھرتی ہوئی میں ہوگیا کہ خواب ہوگئی ہوں دیار کے سامنے فیر ہمواد پہاڑی پر ایک محارت ابھرتی ہوئی میں ہوگیا کہ خواب میں میں ہوگیا کہ خواب میں میں ہوگی اور پر خواہ میں ہوگیا کہ خواب میں میں ہوگیا کہ خواب میں میں ہوگیا کہ خواب میں میں ہوگی اور پر خواب سے معودہ کہا اور چند سالوں کی اعدونی ہوئی ہا جائزہ لیا۔ وسائل پر نظر ڈالی ، احباب سے مصودہ کہا اور چند سالوں کی اعدونی ہوئی ہو جانب ایک بھین میں ڈھل گئی۔

1988ء میں اللہ کا نام لے گرایک ایک محارت کا سنگ بنیادر کو دیا جو عرصاحب کے دہنی نقیشے کے مطابات تھی۔اب کی کی راہنمائی بھی درکار نہ تھی ،خود ہی فقیت فور ہی ماہر تقییرات ، خیال صورت جسم میں ڈھلنے لگا اور دیکھتے ہی وکھتے ہیاڑ کی چوٹی ایک خوبصورت محارت کا روپ لے گئی، خیال چونکہ حدود آشا فہیں ہوتے اس لئے اُن کی تحیل بھی ہے کنارتی ،منزل پرمنزل تقییر ہوتی می ،کشادہ کرے ، پر بہار برآ مدے بول تقییر ہوگئے کہ جیسے کی ماہر تقییرات کی تحرائی حاصل رہی ہو۔ بھی بات یہ ہے کہ صاحب خیال ہی بہتر صورت کر ہوتا ہے۔ محارت تیار ہوگئی جو کئی جو کہا ہے اس کی دیدہ ذبی بی نشر علم کا پیشام ہوگئی جو کشمیر کے بیشتر تعلیمی اواروں سے منفرد ہے،اس کی دیدہ ذبی بی نشر علم کا پیشام ہوگئی جو کشمیر کے بیشتر تعلیمی اواروں سے منفرد ہے،اس کی دیدہ ذبی بی نشر علم کا پیشام ہوگئی جو کئی جرب نے ایسے اواروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی میں خو جو دینی کی جرب نے ایسے اواروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی میں جو دینی کی جرب نے ایسے اواروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی میں خور جو دینی کی جرب نے ایسے اواروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی میں خور جو دینی کی جرب نے ایسے اواروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی میں خور جو دینی کی جرب نے ایسے اواروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی کی جرب نے ایسے اواروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی کی جرب نے ایسے اواروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی کی جرب نے ایسے اور اور میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی

م المرحب المرحب

مریری کاحق اداکیا گیا، پرصرف دری تعلیم پرس اکتفاند کیا، تربیت کے مراحل میں مجى راجمائى كى اخلاقى رابيرى ال دوركاسب مشكل مرحله مسلم تهذيب وثقافت ے آگبی عصر حاضر کا سب سے بڑافریضہ ہے۔ صوفیاء کا توکردار بی تہذیب اسلامی ك نفاذ سے واضح موتا ہے۔ تہذيب وراصل أن غيرضروري شاخوں كے كاشنے كانام بجوا بمرتے ہوئے درخت ش اُگ آئی ہی اور جرکو پُر بہارٹیس رہے دی ۔ای طرح انسان كاعمال وكردار ي وه غير مناسب لاحق جدا كرناايك المركران كاكام موتا ہے۔ اے بی تہذیب کہتے ہیں ، ثقافت توں کو سیدما کرنے کا نام ہے کہ غيرمناسب جمكاؤكس اوركي نشوونمايس مائل ندموجائ يتهذيب الروجودي راسىكى حاظت ہے تو ثقافت معاشرے کے نامناسب دباؤ کاسدباب کرنے کو کہتے الل صوفیاء اسے معتقدین کے لئے تہذیب نفس کا فریض جی انجام دیتے ہیں اورمعاشرتی حسن کے قیام کا بھی۔ پیرمادب کے ذمے بدود برا فریعنہ تھا جو آپ نے اس احسن طریقے سے نبھایا کہ آج کردار کی جو کی مولی تھل تربیت کے حسن کی گواہ ہے ،سب مادران تشبنديت كفينان كمظهر إلى ادردين حلى محلى مجرتى تصويري إلى-مى الدين اسلامك يونيورش:

ویرصاحب کا ذہنی جمکا کوشروع ہی سے اشاعت علم و حکست کی طرف تھا اس لئے آپ کو جہاں موقعہ ملکا تدریسی ور بیٹی کام کا آغاز کردیتے۔ بوں بہت سے ابتدائی ادارے معرض وجودیش آئے مگریدادارے ویرصاحب کے عزم بلند کی تنلی کے لئے کانی نہ تھے، خیالات کی گردش کسی بڑے منصوبے کی تحریک دے رہی تھی ، اسلا کم یو نیورٹی نیریاں شریف کی صورت میں سب کے لئے جرت کا باعث بن، اب تو نامکن کینے والے بھی دم بخود تھے، یہ بی ایک حقیقت ہے کہ تجدر کے لئے محنت سے کئی گنازیادہ عمل کے دوام کو ماصل ہوتی ہے۔ دعاہے کہ یہ کار خیر مزید وسعتوں کا

کی الدین اسلا کب یو نیورٹی کی راہ پی متعدد معاملات ہے ، دور دراز طلاقہ ، سربائد پہاڑی آنے جانے کی مشکلات ، اسا تذہ کی فراہمی کی مشکل گر جمت جوان ہوتو مشکلات راہ بی کا شہر کا تقاون جوان ہوتو مشکلات راہ بی کا شہر کا تقاون اس قدر دشوار ہوتا ہے کہ کی کی سال اس تمہیدی کا وش پرلگ جاتے ہیں گر یہاں تو سارے دستوری بدل گئے ، طلب کی ایک بڑی تعداد دور دراز کے علاقوں سے حسول علم سارے دستوری بدل گئے ، طلب کی ایک بڑی تعداد دور دراز کے علاقوں سے حسول علم سارے دستوری بدل گئے ، طلب کی ایک بڑی تعداد دور دراز کے علاقوں سے حسول علم سارے دستوری بدل گئے ، طلب کی ایک بڑی تعداد دور دراز کے علاقوں سے حسول علم سارے دستوری بدل گئے ، طلب کی ایک بڑی تعداد دور دراز کے علاقوں سے حسول علم کے واضر ہوگئی ، اسا تذہ بھی شامل ہوگئے۔

مى الدين ميذيكل كالج مير بور:

ا نیورٹی کے قیام کے ساتھ ہی ویرصاحب کافظال ذہن کی اور کارنا ہے

ارے ہیں سوچنے لگا۔ ذہنی آ سودگی اور تربی استخکام کے ساتھ توانا جسم کی بھی
ضرورت ہوتی ہے اس لئے میڈیکل کالج قائم کرنے کافیملہ کرلیا گیا، بیمر صله دشوار تھا
کہاس کے لئے ایک جگہ در کارتی جوآ مدور فت کے لئے زیادہ ویجیدہ نہو، میر پورایک جدید شہر ہوال کی آبادی کا تعلق برطانیہ سے نہایت گہرا ہے اس لئے علی چیش رفت
اور خصوصاً جدید تعلیم کی طرف توجہ ذیادہ ہے۔ میر پورے متعمل زیمن فریدی گئی جو اور خصوصاً جدید تعلی کی طرف توجہ ذیادہ ہے۔ میر پورے متعمل زیمن فریدی گئی جو

مدارس کے فرش پر حصول علم کا جو بیار رہا ہوائس کے وجدان میں ایک جدید یو نیورٹی

مدارس کے قرش پر حصول علم کاجو یار رہاہوا س کے وجدان میں ایک جدید او نیورسی کے خدو خال کیے خدو خال کے خدو خال کیے خدا یاں ہوئے۔ یو نیورش بھی ایک جو طلبہ کی تعلیمی سر گرمیوں کی بھی کفالت کرے اور رہائش کا وسیلہ بھی ہو۔

علم کدوتو تیار ہوگیا اب مرحلہ اس کوآباد کرنے کا تفاہ ہیرصاحب نے اہتی مسندی عظمت کواس علاش میں حاکل نہیں ہوئے دیا۔ ہراُس صاحب علم کے ہال گئے، تعاون ورا ہنمائی کی ایکل کی، یہ جی احتراف کیا کہآ ب ایسے اداروں کے انتظام والعرام سے مانوس نہیں ہیں۔ یہ جی احتراف کے اشرے کی برتمتی ہے کہ فیصلے ماخی کے تجربات کے مطابق کئے جاتے ہیں راہیں علاش کرنے کی ہمیں عادت نہیں، احباب نے خواہش کے اظہار کو عنا اور نامیکن قرار دے کردد کردیا۔ کی نے زیادہ سے رائی سکول کی تاسیس کی خرس کو المی اسیس کی خواہش کے اظہار کو عنا اور تامیکن قرار دے کردد کردیا۔ کی نے زیادہ نے دیا دہ فران کی تاسیس کی خواہ شری سامیل کی تاسیس کی خواہ شری سامیل کی تاسیس کی خواہ شری سامیل کی تاسیس کی خواہ شری کی ہوئی ہوتا ہے کہ مزم معم خارہ دی گاف ہوتا ہے کی صاحب کے پیش نظریدارشا در بائی تھا کہ

فَإِذَا عَرَّمْتَ فَتَوَ كُلُّ عَلَى اللهِ. (آل عران 159) "جبعزم كراوتو الله تعالى يربعروسه كرو"-

ای سلیط میں راقم الحروف سے ملاقات ہوئی اور تذکرہ ہوا، میر انقط نظریہ تھا کے نیک ارادوں کے آگے بند نہیں بائد صنے چاہیے، نیکی ایک توت ہے وہ خود راستہ بنالیتی ہے چنانچہ ایمانی ہوا۔ 1998ء میں مجھے یہ خدمت سونی گئی۔ ویرصاحب کے جوال جذبے پر دجمت کا سابہ تھا ، دوسال کی جدوجہد کا نتیجہ محی الدین

میڈیکل کالج کی تمام ضرورتوں کی کفالت کر سکے، تغیراتی نقتوں پر وقت ضائع نہ
کیا گیا۔ دو چارکا لجوں کا جائزہ لیا گیا۔ دادی شمیرمیڈیکل کالج سے خالی تھی اس لئے
ہ جاب کے میڈیکل اداروں سے راہنمائی لی گئی اور ایک یادگار سنگ بنیاد رکھ دیا
گیا۔ جارت کی تغییر شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دیدہ ذیب جمارت تیارہوگئ
جو جملہ ضرورتوں کے لئے کفالت کرتی ہے ،اسا تذہ کی دستیابی مشکل کام تھا گر
معاوضوں کی دکشی نے میر طلب آسان کردیا، مقصود مالی مفادات نہ تھے، تعلیمی سجولت
معاوضوں کی دکشی نے میر طلب آسان ہوتا گیا۔ الجمداللہ داخلے ہو بھے بی ۔ایم ۔ ڈی ۔ی ک
مشکوری حاصل ہوگئ اور تدریک مل کا جراء ہوگیا۔ بیا یک اور کا رنامہ تھا جو جو رصاحب
مشکوری حاصل ہوگئ اور تدریک مل کا اجراء ہوگیا۔ بیا یک اور کا رنامہ تھا جو جو میں ادا ہے۔
کے متحکم ارادے سے عملی شکل نے چکا اور کا میا بی سے دوال دوال ہے۔
النور شیلی و پڑان:

معر جدید کے نقاضے متوع پی رفت کا مطالبہ کرتے ہیں بہلینی سائی
جدیدالیکر ونک آلات کی مدد سے دوآتھ ہوجاتی ہے اور خیر کا پیغام کھوں میں چغرافیائی
حد بندیاں عبور کرلیتا ہے۔ ٹیلی ویڑن آئ کے دور کا مضبوط میڈیا ہے جس کی آواز
بیک وقت پوری دنیا کو محیط کرلیتی ہے۔ بیرصاحب کا ہمہ متحرک ذہن ہر دستیاب
ذریعہ کوئٹر حنات کے لئے وقف کرنا چاہتا ہے اس لئے اس نجویز کو پذیرائی حاصل
ہوئی کہ جی الدین فرسٹ کا ایک ٹیلی ویڑن چینل ہونا چاہیے ، نجویز اداوے میں ڈھلی
اور حکومتی اداروں کومتو جہ کرلیا گیا۔ عنت تو ہوئی کہ مرحلہ آسان نہ تھا مرکا میائی نصیب
ہوئی اور الور ٹیلی ویڑن کا برختھم سے اجراء ہوگیا ، الور کی شریات کا دائرہ پھیلا چاا گیا
ہوئی اور النور ٹیلی ویڑن کا برختھم سے اجراء ہوگیا ، النور کی شریات کا دائرہ پھیلا چاا گیا

اور بہت جلد ایک سوستر ممالک کے سامعین و ناظرین النور ٹیل ویژن سے فور علم و مکن الک کے سامعین و ناظرین النور ٹیل ویژن سے فور علم و مکنت مامسل کرنے گئے پروگراموں کا تورگاس تیزی سے برا ما کہ ناظرین بھروقت ای کے بور ہے، پھر صفرت صاحب کے اپنے ارشادات جن بیس المیازی شان درس مشوی مواذ تا روم مجافظہ کو مامسل رہی یوں گوش گذار اور نظر تواز ہوئے کہ النور کا فیضان کمر کمراً ترنے لگا۔

مضایان وموضوعات کی گارت کے ساتھ ذریعدا طہار یس بھی تورا رہا،
عربی ،اردو، پہتو ، گوجروی ،اگریزی ، گراتی ، بگالی کے ملاده بھی بعض علاقائی زبان
اظہار کی کفالت کرنے گئیں ماہر قلکار ، جیرعلاه دین اور معروف دائش ور ،الثور کی بہار
کے ذرروار ہیں ،النور کی نشریات نے بھرصاحب سے رابطوں کو ہمدونت مضوط رکھا،
ویلی معلومات ، نگافی پیش رفت اور اجنا می میلانات کواس خوبصورتی سے منوسکرین
پر معلومات ، نگافی پیش رفت اور اجنا می میلانات کواس خوبصورتی سے منوسکرین
پر محووار ہوتے دیکھ کر ناظرین بی بھی جی موانست اور ڈھنی ہم آ بھی کی آ بیاری ہوئی ہے
اور حقیدت مندوں کوا ہے مرشد کے حضور حاضر رہے کی سعادت لی ہے ، یہ مواصلاتی
رابط روز پروز محمل ہور ہا ہے اور خیر کی حبک عام ہوتی جاری ہے۔
رابط روز پروز محمل ہور ہا ہے اور خیر کی حبک عام ہوتی جاری ہے۔

وارانداحماد کے ساتھ مقابلہ کیا حتی کہ وق کا روش چرہ روش تر ہوگیا ایک مندنشین صاحب سواده کی بیاستقامت سب کے لئے مصعل راہ ہے، پیرماحب ای نعره متانہ پر تبریک کے مستحق ہیں کہ عقائد ویقین کے احماد کو حوصلہ طاہے، النور أن وى نے اس والے سے شاندار ضدمات انجام دی ہیں جس نے بیرصاحب کے تی۔ وی چیش كاجراء كے نصلے ك تو يُق كى ہے۔ را ہمائے قوم كاير منعب ہوتا ہے كدو ہ قوم كى تعج وظیری کرے۔ ورصاحب نے ایے معب کاحق ادا کردیا ہے جس پرآپ مسین کے حق الیا۔

### :ollet

عرصاحب کو اللہ تعالی نے دوبیوں اور ایک بیٹی سے اوازاہے - بیٹے دنیادی علوم کے ساتھ و ٹی علوم پر جی تملی بخش دسترس رکھتے ہیں \_سلطان العارفین جامعدازم سے تعلیم یا یکے ایں اور ایک باصلاحیت جوان ایل ۔ ڈاکٹریٹ کے لئے مركرم عمل بيں۔ چيونا بينا تور العارفين ب جود في علوم يس مبارت كے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں کی تعلیم سے مجی بہرہ ور ہے اور لائق اعتادعلی صلاحت کا حال ہے۔ دونوں صاحبزادے فرنوی مش کوآ کے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیاس دور میں سندوں کی ضرورت ہے جونیریاں شریف کی سندکو حاصل ہے۔

### ارشادات:

ويرصاحب كي عموى كفتكو بحي تعييت افروز موتى بي آپ كالبجداور آ منك مورکن ہے ،موضوع کوئی مجی ہو، بات کہے اور سامع تک پہنچانے کا ملکہ آپ کو ماصل ہے۔خطبات بی توارسال معنی کا دواہتمام ہوتا ہے کہ سامع کسی علی سطح کامجی

عرصاحب تشبندى سليط كمندلشين إلى بدندخا ندانى جركا نتجه باورنه مسى مندى ماشيه بردارى كاثر ب-هيقت يه ب كد حفرت صاحب ايخ ذائ جما واور قلبی تعلق کی بنا پر تعشیندی ہیں معمولات زندگی دیکھ لیج یا معاشرتی رویے پر کو لیجے ، ہرمعمول سے اور ہررو بے سے تعشیندیت آشکار موگی ، تعشیندی ا کابر سے آپ کی والہاند محبت ہرمیلان سے نمایاں ہے۔ محدد الف ٹانی مطید آپ کے محبوب ا كابريس سے إلى ،أن كاذكر آجائے تو يرمسرت جنبش بورے جسم ير جما جاتى ہے، ایک وارفت کی کاسال ذکر مجد د کالازی نتیجہ ہے۔ متوسلین کورا جنمائی عطا کرنا ہوتو حوالہ عدد مكاف كامرفوب زين حواله ب، تمام سلاسل اولياء كم عقيدت مندول محرسلسله نتشیندید کے غلام ہیں، ہی وجہ ہے کہ اوراد ووظائف کی تنتین سے بڑھ کر شریعید مطمره کی متابعت پرزوردیت بین ،آواب شریعت کی پابندی نے الیس معشباعدیت

حضرت سيدنا مديق اكبر فاللا عقيدت منداندوارستى تونام سعمال ہے، گفتگو کسی موضوع پر ہو ۔ حضرت ابو بر صدیق ٹاٹ کاذکر خیرنا گزیر ہے۔ یہ وابطلی کا دوام ہے کہ حفرت الو برصديق ظالن كے خلاف ايك حرف بحى برداشت نہیں ہے۔ حال بی می برطانی کی فضا کال میں تف کا خمارا فحاادرا یک تسلیم شدہ مسئلہ كومعرض فساد بنانے كى سى كى كئى ،جرت موتى ہے كدرسالت ماب ماللہ كے نيملے مى ذاتی پندوناپند کابدف بن محے ہیں ،اس فساد قری میں پیرصاحب کی استقامت ديدني تحى اور ہے، نہ كوئى مصلحت آ ڑے آئى اور نہ كوئى خلجان سدراہ بنا، افضل البشر بعدالانبياء مونے كالقين اس قدررائ تناكراس جوبائي حطے كالورى جرأت اورايمان

ہے۔ بہتر ہوتا کہ ایک قلکارشب وروز ساتھ دیتا کہ گفتگو کو صفحہ قرطاس پر فنقل کردیتا تو اُن اصحاب تک بھی بیروشن کافئی جاتی جو موجود نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قدراس حوالے سے کام ہونا تھانہ ہوسکا۔ تلانی مافات کا اب بھی موقعہ ہے کہ بیدا یک مسئد نشین کی تفتگو بی نہیں تھیجت افروزی کے استعارے بھی ہیں۔

\*جب علم وعل مل جائي توطم جذب ديتا ہے جمل نشان منزل كا پعد ديتا ہے اور جب تقوى نور منح كانى دے تو محبوب كى بارگاہ سے آواز آتى ہے "أذن ويتى "مرے قريب بوجاؤ۔

اگر چاہتے ہو کہ شکری تو ٹیل لے تو اپنے سے کمزور پر نظر رکھو، جمو نیزل ک عمل ہے والوں پر نظر رکھو گے تو شکر کی تو فیل نصیب ہوگی اور ارشادیہ ہے کہ لیان مصَّکَرُ تُحمُّ لَازِیْدَ مَنْ کُمُنْ ۔ (ابراهیم: 7) فکرے نوتوں عمل اضافہ ہوجائے گا۔

\*ایک سوف کے بجائے دی سوف سلواؤ کر پہنے کے بعد نظر عطا

کرنے والے پربی رہنی چاہیے جو مال بندے اور بندہ نو از کے درمیان تجاب ہے

اس عز بت بدر جہا بہتر ہے جو بھوک تو دیتی ہے گردوز خ کی آگر تیس دیتی۔

\* تصوف اسلام کی روح ہے ، نماز کوبی لیجے ، اچمی طرح وضوکرو، صاف
سخر اپنو، جگرماف ہواور وقت سے ہو، تبلد وہوکر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف پر ہا ندھاو،
دکوع وجود تمام ارکان کی تحیل کرویہ سب لواز بات ہیں، نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
لئے پڑھ دہ ہاہوں، ظاہری شریعت آپ کونمازی کے گر تصوف کہتا ہے کہ جونما جس

تبلیقی دوروں ہیں اجھاعات کا انعقاد ہوتا ہے اور پیر صاحب کے مواعظ حاضرین کی ساعتوں ہیں رس گو لتے ہیں۔ ہر گفتگو کی مقرر موضوع پر ہوتی ہے تقبیم کی ضرورت نظم ونٹر کا حوالہ لیتی ہے قرآن وحدیث کا نور ہر گفتگو کا اخبیاز ہوتا ہے۔ صالحین کی حکایات موقع کی متاسبت سے بیان ہوتی ہیں بھی گفتگو اس قدر پھیل جاتی ہے کہ احساس ہونے لگا ہے کہ موضوع کے دائر سے سے قل گئ ہے گر سامعین کو جیرت ہوتی ہے جب اچا تک پیرصاحب موضوع پر پھی جاتے ہیں اس سے یہ بھین کر سامعین کو آتا ہے کہ لفظوں نے بہکا یا تیں، پیرصاحب الیس نہا ہے والئی مندی سے استعال کررہے ہیں یہ بارہا دیکھا کہ بیان کا زور بے قابوتیں ہوا، حقیقت یہ ہے کہ کررہے ہیں یہ بارہا دیکھا کہ بیان کا زور بے قابوتیں ہوا، حقیقت یہ ہے کہ کررہے ہیں یہ بارہا دیکھا کہ بیان کا زور بے قابوتیں ہوا، حقیقت یہ ہے کہ کیرصاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اُن کے چیش نظر رہتا ہے ۔ یہی کی مقرر کی کم کاراست نہ بھولے۔

پیرصاحب کا زور کلام اور انداز گفتگوساعتوں کے لئے ایک نایاب سرمایہ ہا اس کا درست اور اک وہی کر سے گاجو آپ کی مختل میں ماضر موا ہو تجب کی بات بیہ کہ ماوری زبان پشتو ہے گر اردوائل سلیقے سے بولتے ہیں کہ اہل زبان ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ بعض احباب نے آپ کے ارشادات کو تع کرنے کی کاوش بھی کی

ول ود ماغ اورسوچ وظرائے مالک سے دورند لے جائے، وہ قرب کی الیک منزل میں رہے۔ رہے کہ مالک منزل میں رہے۔

\*اللہ تعالیٰ کو مانے والوں کے دو طبقے ہیں آیک = ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور جبوب مان معبود مان کر عہادت کرتے ہیں، دوسر اطبقہ دو ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور جبوب مان کر اُس کی بندگی کرتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، معبود تو دہ ججر دیجر کا بھی ہے۔ مرف معبود جان کر عہام روفین ہے۔ یجبوب جان کر عہادت کرتا عام روفین ہے۔ یجبوب جان کر عہادت کرتا اور بات ہے۔ اس لئے کہ صرف معبود جان کر بندگی کرد کے تو بھی الماعت کرد کے بھی بغادت، یہی اپنی مرضی کرد کے اور کہی اُس کی بات پرلی کرد کے اور جب می بغادت، یہی اپنی مرضی کرد کے اور کہی اُس کی بات پرلی کرد کے اور جب می بغادت، یہی اپنی مرضی کرد کے اور کہی اُس کی بات پرلی کرد کے اور جب می بغاد ت کہی باز اختیار اُس کی ایر وقت شعر در ہتا ہے ، میت کے لئے کے جب کی بناراحتی تجاب ہے اور سب سے بڑا مذا ہے ۔ ایسے لوگ صوفیا میں ، اہلی افسون ہیں ، اٹھوف کا سفر مراسراوب دمیت کا سفر ہے۔

یداور شم کے متعددار شادات متوسلین کو یا دہیں۔ بیدایک حقیقت ہے کہ اگر شروع ہے ہی ان ارشادات کو محفوظ کرنے کا اہتمام کرلیا جا تا تو آج الل محبت کے سامنے ایک روشن شاہراہ ہوتی اور ہر سکنے کاعل ہوتا ، اللہ تعالی ویرعلاؤ الدین صدیقی صاحب مکلی کے درجات ہلند کرے۔

الله تعالى معتقدين كواس دريار سے مسلك ره كرتقشبنديت كے فيضان سے ميراب مونے كي توفيق مطافر مائے آئين بيجاه النبي الكريم عليه العساؤة والتسليم -

\* لواز مات حیات اور مقاصد حیات یک فرق ہے۔ بوی ، نیچ ، مکان ، کاروبار ، مال ودولت ، عزت وشہرت جاہ وحشت، بیرسب لواز مات حیات ہیں۔ مقاصدِ حیات ، وقت قالُونُس اللّا لِیکٹیکون (الذریت: 56) مقاصدِ حیات ، وقت الْکُون وَ الْاِنْس اللّا لِیکٹیکون (الذریت: 56) یک بیل بیان ہوئے ہیں لوگوں نے لواز مات حیات کومقاصدِ حیات بحولیا ہے جوان وونوں کے درمیان فرق ہیں کرتاوہ کا میاب انسان ہیں ہوسکا ، اولیاء کرام مصم الرحد نے ہیں اور کہ مقاصد حیات پر مرکوز رکی ہولی اس حیات کے لئے انتان تھم ہے کہ انسان اتنا کمائے جس سے ضروریات بوری ہوتی رہی ، محا کی قریب انتان تھم ہے کہ انسان اتنا کمائے جس سے ضروریات بوری ہوتی رہی ، محا کی قریب میرکرواور جس کے یانے کی تمنا ہے کہ جول کیا مطلب ہے کہ جول کیا مبرکرواور جس کے یانے کی تمنا ہے اس کے طبح تک میرکرواور بیرمسئلہ ومقا وقتر پر

\* دنیا کا دوئی صرف محت و تندر کی کا صدتک ہے، انسان محت جو جائے تو
دنیا ساتھ چھوڑ و بی ہے بنیا د مغبوط ہوتو بھی قبر ہے آگے دفاقت ٹیس، دنیا کی رفاقت،
اس کی عزت ووقار ایسا ہے وقا ہے کہ انسان معذور ہوجائے تو بیسب چیزیں ساتھ
چھوڑ دیتی جیں مگر ذکر وفکر والے انسان کی معیت الی نتمت ہے کہ انسان معذور
ہوجائے یااس و نیا سے چلا جائے ،عزت وقار پھر بھی ساتھ دہتے ہیں، قبر سے حشر کے
میدان تک عزت انسان کے ساتھ رہتی ہے اس کی میک ایک صورت ہے کہ انسان اینا

ے مل جیس موتاہاں جس کا دل اللہ کریم اپنی توقیق سے اس طرف چیردے یا کسی

صاحب نظری نظرے نشانے میں آجائے۔

ارباب رومانیت یس تھے۔جن پر المسنت کو ٹاز تھا۔ آپ نے اور اندمی تقلید کے مال مریدوں کے جوم یں تعویز فروش کا کاردبار کرنے کے بجائے می الدین اسلامیک یو نیورش، می الدین میڈیکل کالج (پاکستان) گائم کر کے فروغ علم وہنری الى نا تا بل تغير تركيك كا آغاز كيا كجس سے طالبان علوم نينياب موسة إلى جالت وكراى كاند جر ع شورزعه كى روشنول عى تبديل بو كے - سرايا مجرد ا کسار ، راہ سلوک کے سے سافر ، وین وسنت کی راہوں بی محرا ، فوروی کامظیم حصلہ ركنے والے مرے نہايت بى حن ومرى جنرت علامه ير مح علاؤ الدين صد يل قادری فتشبندی اے داکن کو ہر بارش مبرد ماہ سے بڑے کرا جا لے اور روشنیال سیخ العسك في معدد من معاجد على مرايا اخلاص وحبت اوراية اصافر ، برايت كرم الداديس كالول برمائ والحايان على رايان كوايك فى تاذى اورحادت الميب بولي عي آج عاري كامل عاما كاد الم

زماندبزے فورے می درماتھا! تم ی سو کے داستاں کہتے کہتے

حعرت علامہ چرجھ علاؤ الدین صدیقی علاہ کے دست کی پرست پر امریکہ اور پ اور پاکتان میں ہزاروں افراد نے بیعت کی اور اپنے ولوں میں حشق النی کا چراخ روش کیا۔ صرحاضر کے پیشرور چروں کے برخلاف ان کے اخلاق حند کا واسمن اتنا وسیع تن کے جو بھی آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا محروم قسمت والیس فیل لوشا۔ مسکر اسلام علامہ قمر الزماں اعظی ، علامہ ڈاکٹر شاہد رضا نعبی اور داتم الحروف جحد فراغ القادری پرخصوصاً ان کی نظر حمتا ہے رہی اور یہاں بر معظم مرکز جامعہ کی الدین الاسلام ما المعالي المعالية ا

۱۱۰۰۰ '' آه!علامه پیرعلا دُالدین صدیقی میشین'' ۱۱۰۰۰ علم ون کا خورشید جہاں تاب ڈوب گیا۔!

از:علامه محرفروخ القاوري

عالمی مبلغ اسلام، قائد تحفظ نامون رسالت، عالم باعمل، حضرت پیر محد علاؤ الدین صدیقی علیفی اسلام، قائد تحفظ نامون رسالت، عالم باعمل، حضرت پیر محد علاؤ الدین اسلامیک بو نیورش نیریال شریف پاکستان، چیز مین نور فی دی، بر معظم الگلینڈ مور فد 3 فروری 17 02 و مطابق قاجمادی الاقل ولی علالت کے بعد قابل کا الاقل علالت کے بعد کی بعد کیاں بر معظم الگلینڈ کے مقامی ہاشل میں وصال فرما محد الاشدوا گالیدراجون ا

حیف در دچشم وزن ،عبت یارآ فرشد روے کل سیر نے دیدو بھارآ فرشد

قط الرجال کے ان ساعد حالات اور پرفتن دور یس صغرت علامہ ی محل الدین مدیر محد طا و الدین مدیر محد التی محلیہ نور اللہ مرقد و کی پروقار شخصیت علی ، عمل ، نور کی ، نظیمی اور تعمیری اعتبار سے موام وخواص میں ورجہ ممتاز سخی ۔ ان کے اچا تک چلے جانے سے پودے پورے بورپ خصوصاً برطانیہ میں اہلسنت کے بام ورد پران ہو گئے۔ ان کی حیثیت اجز ب ہوئے خانقانی ماحل میں ایک شع فروزاں کی تھی۔ جس کی روشنیوں سے مشرق و مخرب اور حرب و جم میں آباد لاکھوں کم محتمی ان ماہ ہدایت کے قلب ونظر منور ہوئے۔ بلندو بالا آبشاروں ، کو سارون اور مرفز ارون کے وائن سیماب میں واقع مرکز و روحانیت نیریاں شریف پاکتان کے پر مظیم تاجدار ان چند نفوں قدید اور مرکز و روحانیت نیریاں شریف پاکتان کے پر مظیم تاجدار ان چند نفوں قدید اور

کرکے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔جس کے دینی ، ذہبی اوسکئی پروگرامات گذشتہ دس سالوں سے پوری و نیا کے بن سی العقیدہ مسلمانوں کوشش رسالت کا جام پلارہے ہیں۔خدا کرے کے ان کے وصال کے بعد بھی المسنت و جماعت کے اس اہم نشریاتی ادارے کا تسلسل یاتی رہے آئین۔

ہر ماہ نورٹی وی اس کے ریڈیائی ماہر بن اور عملے پر کم ویش ایک کروڑرو ہے کاخرچ آتا ہے۔ آج کے میڈیائی دوریس ہماری جماعت کا ایک بہت برو فرض تھا جو معترت وی محصوط الاسلام محمد طلا وَالدین صدیقی مُنظوا پی کاوٹوں ہے تی تنہا ادا کررہے تھے۔ یقول محنح الاسلام معترت علامہ مید محمد فی میاں چہ چھوی کے۔

# کونے بیری میں کے کام جوال سال کے اسلام کائی مغیوط وقوانا ہے نتاجت تیری ا

برطادیہ بی شخم نبوت کا سئلہ ہو یا گر ناموں رسالت کے تحفظ کا معاملہ حضرت ویر صاحب مکھیا ہو تہدنے ہورپ کے فوش مقیدہ سلمانوں کی برجگہ قیادت فرمائی اورکی عبت بینچ کے کئے تن میں ، وحمن کی بازی لگاوی۔ سلمانوں خلاف امر بکہ عبت بینچ کے کئے تن ، میں ، وحمن کی بازی لگاوی۔ سلمانوں خلاف امر بکہ ہے اسلامات اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اور جب یہاں الگلینٹر میں آئی تو حضرت ویرصاحب قبلہ نے ''ورلڈ اسلامی میں 'اور جب یہاں الگلینٹر میں آئی تو حضرت ویرصاحب قبلہ نے ''ورلڈ اسلامی میں 'اور جماعت الجسنت برطانیہ کے بڑاروں ملاء اور عوام کیساتھ برٹش برائین بارلینٹ مازاحتجاج درج کروا یا اور حکومت برطانیہ پرزورد یا کیاں ول آزاراور کروا فلم و یا بندی عاموں رسالت فلم و یا بندی عاموں رسالت

المنافعة الم ين انسقاد پذير جلسول اور كانفرنسول عن مدورج محبول كيها تحدد وفر مات -1967 م یں اور استان سے الکلینڈ تشریف لائے اور نسف مدی تک دیار فرنگ کے طول وموض ش تبلیخ دین وسنت کا فریعندانجام دیا۔ابتدائی طور پر یہال کی دینی وظیمی تحريكات بن قائد المسنت رئيس التحرير علامه ارشد القادري مبلغ اسلام علامه شاه احمد نورانی اور علامہ مبدالتار خال نیازی کے ساتھ رہے اور کی ایک اہم کانفرنسوں کے انعقاوش اہم كرداراواكيا جس زمانے على يهال برطانييس باضابط مساجدموجود جین تنے، افھول نے اہم شہروں میں مساجد کا قیام عمل میں لایا اور اس سے متعمل یہاں کے مغربی ماحول میں پروان چومنے والی نی سلوں می اسلام تعلیم وتربیت سے باضابطة كاى ماصل كرنے كے ليےدركا موں كا اجتمام فرما يا۔وكن ومويش رقب پراگلیٹر کے طلق بر کے یں \_Burnley Girls College کی اس ک تاریخ ساز زعر کانا تائل فراسوش کارنامہے۔ جس کے لئے دورجتی وہا تک ارباب علم ودائش سےداوں کا فراج وصول کرتے رہیں گے۔ تقریباً نصف مدی تک د یارفرنگ کے طول وعرض میں ، مرد کائل ایٹ مسیمانعلی سے مرده دلون کی حیات تازه

### قنع کی طرح جلیل برم گیرعالم میں خود جلیل دید داخیار کو پینا کردیں

ڈاکٹر ڈاکر ناکک کی PEACETV اور قادیا نیوں کی "MUSLIM TV نے یہاں پورپ میں آبادلوگوں پراسپنے قاسد مختا کداور کفریہ نظریات کے جواثرات کئے متحاس کے مدمقابل معفرت دیر محمد ملاؤالدین صدیقی مسلانے نورٹی وی () شروع

می المسنت و بیما و تاریخی الفید المحید المحید و المحید و

حضرت ملامد مير علاؤ الدين مديقي علله كى خافتاه كروائي ويركيس منطق بلكه وه ايك تبحر عالم دين مجي تحى جنهين علم مديث وقرآن ، تغيير وفلته منطق وظلف اتسوف وكلام وظليات ورياض وفعاحت وبلاخت اورزبان واوب يركرى وحرى ماسل حى ايا مارف، ايا علم، اياماش رسول اوركاروان ممت كامدلى خوال مدیوں کے بعد ہیدا ہوتا ہے اور شاید پر مدیوں کے بعد پیدا ہو۔ان کے وس كا برترانے با تك دراءان كى جان حربى كى برآداز رموز جم،ان كول كى بر فریادمشوی معنوی اوران کے افکار خیالات کی ہر پرواز بال جریل تھا۔ مجھے صدورجہ یقین ہے کان کی زعر کی کا برکار نامدسن رواح کیا تھوزندہ رہے گا۔ است اسلامیہ كابيظيم فرداب الناكى رحتول في بوكا اورروح القدى كانوار في وقول ومغفرت کے پھول ان کے جدد فاکی پر برسائے جارے موں کے مقبولان بارگاہ الی ک آخری آرامگاه ستارول کی انجمن موتی ہے۔ حضرت عیرماحب محلا قبلدائے وعده كروار مل كيها تعمآج ستارول كي الجمن شي فروش إلى-

المعدد ا

صن فروخ هم فن دور باسد بلے ول گدائد پيدكر كوئي!

NOTE:

INNOCENCE OF MUSLIMS FILM (02 JULY 2012) AN ANTI- ISLAMIC SHORT FILM THAT WAS WRITTEN AND PRODUCED BY NAKOULA BASSELEY NAKOULA EGYPTIAN BORN COPTIC CHRISTIAN A US RESIDENT.

مارب کی دادیوں ٹی کہاں پرسوں کے مشرق وارقال کا فقر کہ بالغزاء سانے والا یہ بلیل بزار داستاں 'اب بھٹ کے لئے فاموش ہوگیا۔ الاروش آئی کو یہاں الاقوا کی سانے والا یہ بلیل بزار داستاں 'اب بھٹ کے لئے فاموش ہوگیا۔ الاروش آئی کو یہاں الاقوا کی سانے والا یہ بیال بزار داستاں 'اب بھٹ کے لئے فاموش ہوگیا۔ الاروش الاقوا کی سانے والا یہ بیال بزار داستاں 'اب بھٹ کے لئے فاموش ہوگیا۔ الاروش الاقوا کی سانے والا یہ بیال بزار داستاں 'اب بھٹ کے لئے فاموش ہوگیا۔ الاروش الاقوا کی سانے والا یہ بیال بزار داستاں 'اب بھٹ کے لئے فاموش ہوگیا۔ الاروش کا بروش کی جودیران ہوگی۔ وومغرب کی آبر دشرق کی مؤت اور بین الاقوا کی سانے دانوں بھٹ کے لئے دائی کی مؤت الور بین الاقوا کی سانے دانوں کی جودیران ہوگی۔ وومغرب کی آبر دشرق کی مؤت الور بین الاقوا کی سانے دانوں کی جودیران ہوگی۔ وومغرب کی آبر دشرق کی مؤت الور بین الاقوا کی سانے دانوں کی جودیران ہوگی۔ وومغرب کی آبر دشرق کی مؤت الور بین الاقوا کی سانے کی سانے کی سانے دانوں کی جودیران ہوگی۔ وومغرب کی آبر دشرق کی مؤت الور بین الاقوا کی سانے کی سانے کی سانے کی الاقوا کی سانے کی س

حريم ذات إس كانتين ابدلي! نتيره خاك لحرب نه جلوه كاه مغات حضرت علامه ورعلاؤالدين مديقي محفظ 1938ء على غيريال شريف تشمير كمظيم ادر بابرکت خانوادے یں پیدا ہوئے جے برصغیر یاک وہند کے ارباب تصوف مد ورجداحترام كي نظرول سے ديكھتے ہيں۔آ كے والد ماجد قدوة العارفين حطرت خواجہ غلام محى الدين غروى مكته برصغير على سلساء تقشينديد كعظيم اوركامل بزرك تقي جو1902 ميس فرني (افغانستان) كمعنافاتي علاقه يملن يس بيداموئ\_آكي والدكراى مك محداكبرخال فرنى اوركرديز كمعوزمتاز زميندار وجاكيردار ته-آپ نے دی وروحانی تعلیم افغالنتان کے نامور مدرسوں سے حاصل کی اور بسلسلة تعارت مندوستان تشريف لائة موبره شريف داولپندي (موجوده يا كستان) يس صع المثائ معرت باباجى خواجه واسم صادق موبروى كى خدمت يل ماضروى اور پرسب کی کیں ترک کر سے ہیں ااست گزیں ہو گئے۔ ٹرقد اجازے وظافت کے حسول کے بعد نیریاں شریف کشمیر کے دیران جنگلوں میں آ کرڈیرہ جمایاءاس مقام کوقدرت نے وہ عرات ، شہرت اور شرف بخش کے افغانستان اور یا کستان کے لا کھول افرادعشق وعرفال كاس چشمه سيال سے فيوض وبركات حاصل كئے، اورا مكل دنياو

علامہ پیر مجر علاؤ الدین صدیقی کھی اس روحانی جلمی اور فدہی فاتوادے میں آ کھ کھول اور الدین صدیقی میں اور شیخ طریقت کی بزم بیعت وارشادیس مانوادے میں آ کھ کھول اور اپنے والد کرم اور شیخ طریقت کی بزم بیعت وارشادیں بیٹے کرروحانی علوم کی وقت طراز منازل ہے آشائی حاصل کی حضرت بیرصاحب قبلہ نے ابتدائی تعلیم اپنے براور بزرگ حضرت علامہ بیرنظام الدین نقشبندی قامی ہے

ماصل کی چرفتکوه شریف، جلالین اور کتب مند اوله جامعه حقائق العلوم حضرو میں پر میں سے القرآن حضرت علامہ مبدالغفور ہزاروی ہے کتب تفاسیر میں استفادہ کیا اورمفتی کمایوں کے پڑھنے کا اعزاز محدث اعظم یاکتان فع الحدیث حضرت مولاناسرداراحمصاحب قبلة قاورى حامدى رضول كى دركاه فيض جامعدرضوبي فيمل آباد ے مامل کیااور کی سے 1957 ویں سدفر اخت سے اوازے کے عرت وی علاؤالدین صدیقی صاحب مکلیب جمیل علوم کے بعد نیریاں شریف پنج تو آپ کے والد ماجد معرت خواجه غلام كى الدين غزنوى في آپ كوفرة يخلافت سے مرفراز فرما كركشميراور ياكتان ك عنلف علاقول بس تصوف وطريقت كى تليخ كاعم دى اجم افول نے اپنی خداداد علی وحلی ملاحیتوں کے بنیاد پربطریق احس انجام دیا-75ء مس صرت خواج كى الدين فرانوى في است وصلات چندروز قبل سجاد والتينى كے لئے حفرت مير علادُ الدين مدلقي الله كونتخب فرمايا اور خافقاه عاليه تقشينديه نيريال شریف کی تمام ذمددار ہوں کی جابیاں ان کے حوالے کردیں۔ معرت خواجہ غلام کی الدین فرنوی کے عرس چیلم کے موقع پر تمام صاحبرادگان نے بالا تفاق پیرعلاؤ الدين مديقي ميك كوآب كا جانشين اورسجاده قرار ديا اورآ يكي محترم حطرت قددة السالكين خواجه محمد وراب خال غراوى المعروف قبله ويراثاني صاحب في المام فالوادے کی طرف ہے آ کی دستار بندی فرمائی جس میں خطئ کشمیراور پاکستان کے جليل القدرعلا واورمشائخ عظام شركت فرمائي-

صغرت علامه ويرعلا وُالدين صديقي صاحب مُنطو قبله المِنْ مُخصوص اور وَاتَّى محافَّل مِن إسيخ استاذ كرامي مناظر المسنت محدث اعظم پاكستان منافى الرّضا، في الحديث حضرت 4000 MOR CONTROL 152 CONTROL MOR CONTROL M

رفائی اورقومی افادیت کے ادارے قائم کئے 'ان کے قائم کرده ادارول بیل گی الدین اسلاک یو نیورٹی نیریال شریف پاکستان کی الدین میڈیکل کا نی اینڈ نیچک ہاشل اور برطانیہ کے دیگر اہم شہول بیل جامعی الاسلام صدیقہ کنام سے درجنوں دیلی ساجد و مداری ، اسکول وکا نی کا قیام قابل ذکر ہے۔ جوان ابوان علم ولی کی تاریخ بیل ایک مقیم باب ک حیثیت سے بہیش روش وتا بناک رہیں۔

## وهبادهٔ شاب کی رستیال کهان! افعیے بس اب کلات خواب محرمی

عفردم کرای ، تازش برم سنید ، میلغ مسلک املی حضرت، معمارة م لمت ، محافظ تحریک عموس رسالت، شیخ الحشائخ حضرت ویرطا والدین صدیفی نششیندی قادری کی نماز جنازه اسمن پارک برعظم الکلیش می دوند به فروری 2017 مطابق جماوالا وئی 1438 می می گیار جنازه کی امامت ان کے صاحبرادے حضرت علامد ور المحارفین نے فر مائی فی نماز جنازه می امامت ان کے صاحبرادے حضرت علامد ور المحارفین نے فر مائی فی نماز جنازه برطانی میڈیا اور پریس نے جمی ان کے شرکاء الناس کی محیر تحداد شرکی کی مقائی آگریزی میڈیا اور پریس نے جمی ان کے شرکاء کی تعداد شاکی ہے۔ ایک فیرسلم ملک میں بہت بڑی تعداد شارکی جاتی ہاتی ہے۔ ایک فیرسلم ملک میں بہت بڑی تعداد شارکی جاتی اس کے جدونا کی کو بذر بعد طیارہ نیریاں شریف پاکستان لے جاتی ہے۔ ایک فیرسلم ملک میں بہت بڑی تعداد شارکی الدین جاتی ہے۔ ایک فیروں کی تعدرت علام قلام کی الدین جاتی ہیں اس کے والد ما جدی دوم المشارکی حضرت علامہ قلام کی الدین خورتوں کیا گیا۔

ابردجت ان کے مرقد پر گھر ہارہ کرے! واضح رہے کہ اسٹن پارک بر معظم الکلینڈ یمی دہ وسع وعریض میدان ہے جہاں حصرت میرطا دالدین صاحب قبلہ کی قیادت میں ہرسال جلوس عیدمیلا والنمی مولانا مردارا جرچشتی ادری مامری نورالله مرقده کا تذکرهٔ جیل مددرجه مجتول ادر نیاز مند بول کے ساتھ فرمایا کرتے ہے۔ فالباً کی وجتی کے تھیں تعلیمات امام احمد رضا فاشل بریلی اور فانواده اعلیٰ صغرت خصوصاً صنور مفتی اعظم علیمالرحمۃ سے کھرالگاؤتھا۔ عجرت علامہ بیر علاد الدین صدیقی مکلا 6 7 12ء سے اب تک تقریباً

علامہ پر علاوالدین صدیقی پر طریقت اور بچادہ شین ہونے کے ساتھ ساتھ ما حساتھ ما حساتھ اور بھلی کفتگو معلومات سے پر ہوتی تھی۔ حساسہ علم ویصیرت بھی شے۔ ان کی خطابت اور بھلی کفتگو معلومات سے پر ہوتی تھی۔ جس سے برخاص وعام متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے آئیس بلند قامتی اور حسین دکھی وجاسے بھی ٹوازا تھا۔ ان کی پر کشش شخصیت کی وجہ سے موام الجسنت اور ان کے مریدین معتقدین آئیس فراخ دل سے مائی عطیات دیتے ہے۔ آئیوں نے اور ان کے مریدین معتقدین آئیس فراخ دل سے مائی عطیات دیتے ہے۔ آئیوں نے موام کو دیے ہوئے مائی معلیات اور امائنوں کو اپنی ڈاتی جا گیریں اور شہر شہر منظے بتائے پر مرف فیس کیا۔ بھر اس کے اصلاح وارشاد کے خانقائی نظام کوروحانی جا گیرداری بیس تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم رکھا اور دنیا بھر بھی دیتی مقلیمی بھی تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم رکھا اور دنیا بھر بھی دیتی مقلیمی بھی تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم رکھا اور دنیا بھر بھی دیتی مقلیمی بھی تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم رکھا اور دنیا بھر بھی دیتی مقلیمی بھی تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم رکھا اور دنیا بھر بھی دیتی مقلیمی میں تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم رکھا اور دنیا بھر بھی دیتی مقلیمی میں تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم رکھا اور دنیا بھر بھی دیتی مقلیمی میں تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم رکھا اور دنیا بھر بھی دیتی اور تھا ہم بھی دیتی مقلیمی میں تبدیل کرنے کے بجائے اسے اسے شعار پر قائم دیتی اور شائی کو اسے اسے دیتی مقلیمی میں تبدیل کرنے کے بھی اسے اسے دیتی مقلیمی کے دیتی دیتے کے اسے اسے دیتے دیتے کے اسے اسے دیتے کی اور شائی کی دیتے کے اسے اسے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کے اسے اسے دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے

# پیر محمد علاؤالدین نیک سیرت اور جمد در دانسان تھے

راولیدی (جزل ر پورٹر) تحریک نفاذ اسلام کے چیز بین پیرسیدعنایت الحق شاہ ملطانبوری نے کہا ہے کہ پیرطریقت رہر شریعت سجادہ اشین نیریاں شریف روحانی بيثواملغ اسلام ويرمحم علاؤالدين مديقي كالذنيك سيرت اور جدردانسان تصساري وندكى خوف خدا اور عشق مصطفى مالفية بس كزارى ان كى وفات سے عالم اسلام ايك مظیم علی، اولی اور روحانی شخصیت سے عروم ہو گیا بیر محد علاؤ الدین صدیقی میلاد کی سارى زندگى ايك ممل كتاب كى طرح تحى خوف خدا اورعشق محد ماليقة أن يس كوث كوث كرجم ابوا تخاانبول في التى زندكى تروت واشاعت، رفاعى وقلاى كامول يل كزارى مدارس، سكول ،كالح اور يونورى كا قيام عمل مي لائ جهال سے لا كھول لوگ استفاده ماسل کرد بے بیں ان کی دینی ، فرای اور رومانی جلائی ہوئی فرح مجی بجينين وي كان خيالات كااظهار تح يك نفاذ اسلام كزيراجتمام منعقد وتعزين اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پرتخریک نفاذ اسلام کے مربراہ مفتی قاضی سعید الرحل قاوری نے کہا کہ پیرصاحب کی رصلت سے ملک ایک عظیم اسکالراور ردمانی شخصیت سے عروم ہوگیا ہان کی زندگی کے ذہبی اور اسلامی پہلوآنے والی لسلول كيليح مشعل راه اورقائل تظليدين صاحبزاده خالدمحود ضياء جزل سيكرثري مولانا عبد اللطيف قادري نے كہا كر بير محمد علاؤ الدين صديقي مينيد كى سياس قلرى، نظرياتى وتحری اور ذہبی خدمات کی مع جوانہوں نے روش کی وہ مع تا قیامت روش رہے گ ال موقع برمركز اسلام اداره فيغان رسالت بيرمبرعلى شاه ٹاؤن فوث اعظم روڈ سابقه چكرى روزيس سجاده تشين نيريال شريف روحانى پيشواميلغ اسلام پيرمجم علاؤ الدين

4738 A 153 4 173 A 173 A

ے موقع سے برطانیہ کی حوام المسنت ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتی تھی۔ اس وصال بھی میرے تصورات کی شاہراہوں پراان کی پرفتکوہ قیادت کے جلوے اہٹی تمام تر رمنائیاں کے ساتھ بامر بارا بحررہے تھے۔ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ حضرت میں صاحب قبلہ تے بھی ہماری قیادت فرمارہے ہوں۔

> مرك كب أو ناب سلما قيد حيات فرق اتناب كرزني ربدل جاتى ؟!

ورلڈ اسلاک مشن انگلینڈ کے جملہ قائدین خصوصاً منکر اسلام علامدقمر الزمان اعظى مطامدة اكثرشا بدرج الينى مطامة قارى محدا ساعيل مصباحي مطامه محرمتاز احد اعظى، علامد حد اقبال مصباح، علامد حد ميال ماليك، مولانا حد يوس مصباح، مولاتا نظام الدين مصباحى ، مولاتا محرحسين ،مولانا محركليم ، علامد محد اليب اشرنى ، علامدسيد محر واني ميال اشرني قادري، مولانا محرص رضا قادري، في مولانا أشيخ علامه بيرهم علاة الدين صديقي كوصال كوالمسنت وجماحت كاتا قائل الفي تقصان قراردیا ہے۔وہ ایےوقت میں ہم سےدور چلے محجس وقت کے پوری می وناکو ان کی قائداندماامیتوں کی ضرورت تھی۔ جھے یقیں ہے کہ معزت پرصاحب قبلہ کے نا ممل مشن کوان کے لائق وفائق اور ذی وقارصاحبزادگان اے اخلاص وعبت سے مل فرما میں گے۔رب قدیراس مردی آگاہ کی قبریاک پراہٹی خصوصی رحمتوں کے پول برمائے۔ اور ان کے کردہ اعمال خیر کو ان کے حق عل ذریعہ بھٹ بنائے۔آ مین مجھے یقین ہے کے ظلمت شب میں ان کے یا کیز و کردارومل کے خورشید جہان تاب سے المسنت وجماعت کے بام ورد بہت دیرتک روثن رای گے۔

> مثل ایوان سمر مرقد فروز ال بوتر ا نور سے معمورہ بے خاکی شبستان بوتر ا

١١١١٠ منقبت ١١١١٠

حبت ہی حبت ہے علاوالدین صدیقی یہ سرتایا شرافت ہے طلاوالدین صدیقی کہ جس کو دیکھتے ہی دل ہمری محفل میں جوم اشھے یہ اک ایک صدافت ہے طلاوالدین صدیق

حبت باشخ والا دلول کو جوڑنے والا مزیرو، دست شفقت ہے علادالدین مدیقی

یہ ایا قابر ہے جو علم کا فینان پھیلائے یہ ہم کم کی ضرورت ہے ملاکالدین مدیق

خلوص و بیار کا دریا ہے محسوس کرتا ہول یہ پہشیدہ بحرامت ہے طلاک الدین صدیقی

یہ ہے لحر واو کا فازی یہ قول وضل بی یکسال یہ میرے ول کی معمت ہے علاوالدین مدیقی

یے نسل نو کو دیتا ہے بیام حسن آگای متاح شان لمت ہے علاوالدین مدیقی المراق ا

يُوَكَّى الصِّيرُونَ آجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ (الدمر)

سر قطعه تاریخ رحلت الله

ومروح وبرضخ العالم بيرجمه علاؤالدين صديق "عظفة

- 10 17 Hall

شد ملاؤ الدین خواجه صن اسلامیال که عب رمز نبال، مغوبیال، شیری نبال ور شریعت به مثال وور طریقت با کمال سید ای روش زدت سرور کون و مکال خدمب اسلام و انسال کرد به طدو شار خون انوار و رحمت شدنه لطفق نیریال بنجم از اولی کلند دانی شدنه وسلش پامهال طالبان بهم فلسال اور فرقش شولید جال مرقدش رایا الی شن فروزال داهما مسکنش اور اصطا کن در جوار قدسیال معرری سال و صالش گفته ام فیش الایمی "مشد بخشت آل علاؤالدی سرای سالکال" معرری سال و صالش گفته ام فیش الایمی فاروتی سیالوی مونیال شریف

١١٠٠٠ بياد حضرت جير محمد علا والدين صديقي وينطنه ١١٠٠٠ حضرت بير طاء الدين مديقي پيول تفاقلفن ش كال موا أس پیول کی میک میک سے محدث تھا میکا ہوا روشیٰ جس کے دم سے گلفن عمل ایبا وہ چکا ہوا مالک کو ایجا لگا نے کیا، مالک کا تھا جا جیا ہوا مدلقی کے سے پیول کئے کے داسلے بڑاروں سال لگتے تھے روتا ہے ہمن بے نوری یہ پھول تب ایسے کھلتے ال كردايے المول بحولوں كے بعنورے كروڑول روز محلتے إلى ہوئے ہول تاباب عی ایے کہاں آمائی ے لخے ہیں وہ پیول جو صدیق کی صورت کالا نیریاں کی چائی پر میک پیلی ای گل تایاب کی شرق و غرب بردید وہ چلا کیا گر تا ابد رہے گا اس کی میک کا اڑ کہاں گیا؟ وہ تو لین کہیں موجود ہے حل مص و قر كما تها حفرت علاة الدين صديقي بس داول كا سلطان تها انك انك اس استى كا مشق رمول والله كا ترجان تما مديق ول مود حميا سوية مديد المحد الملكة كا ياسان تقا جرت و بہادری جس کی بے مثال 💶 اللہ کا ارسلان تما صلہ کر اللہ اے دفاؤں کا اے توب ال کیا

مر المرابع الم

فدام اجمد مخار خادم بے بس و بے کس فتہد شمر رحمت ہے علاوالدین صدیقی

جس ان کے اواورے مثن کی محیل کرنی ہے بری یا کیزہ دموت ہے طاوالدین صدیق

مترجم مثنوی عفرت مولائے روم آزاد عیاں روثن حقیقت ہے علاء الدین صدیقی

١١١١٠ منقبت ١١١١٠

# ··· جناب پيرعلا وُالدين صدّ لقي نقشبندي ···

١٠٠١٠ آستانه عاليه نيريال شريف ١١١٠٠

يكر سادك علاؤالدين لميع عاجزى علاؤالدين زابدو معلى ملاؤالدين مبرياني وفي علاؤالدين حسن انداز سے الل مجماتے معنوی مشوی علاوالدین آپ کو دیکھ کر ہوا مطوم کیا ہے دریا ولی طادّالدین زندگی پخشی ہے ایماں کو مختلو آپ کی طاؤالدین فتدداری ہے کدر امول مروس ایل خدا کے ولی طاوالدین صاحراده محمد فجم الاجن حروى فاروتى

4130 A 130 A 159 A

المال عشق في ماليلة كم حام بلاك على من المالية از:علامه مرنواز بزاروي صديقي برطانيه

世 とり は 八年 とを خوابیده بستیوں کو با کر طے روش می جن کی صورت لور الی سے متوں کو دید اپنی کراکے مطے کے دک باننے مجی کے ماں باپ کی طرح دکھیار اپنے سے لگا کر بطے گئے دنیا کی ستوں میں سرایا کر یطے کے راہ خدا ہے ال کو چلا کر چلے گئے اورب کی مرزین ہو یا مشرق کی وادیال کر کر تی الله کا فیش الا کر مط مجل ہو کر کوئی ذکر کی یا درس مشنوی 是些人际的人的教徒了 راہ دفا سب عی نبما کر چلے گئے ی با کل جی تو دائن علی کے لا دنیا کی گروٹوں سے کیا کر بیلے گئے سالک وہ گذرے سال مجی کھوں میں وحل کے قدموں میں تھا کہ آگھ ، طا کر یطے کے

والا سے کیا جا فردوں علی وہ کھل کیا فلس عفری سے لکلا نور، جا نور پس وحل می مرا تو نهین صدیقی بس اینا شکانه وه بدل کیا مريد سلسله مديقي اكبر فتشبند خاص غلام حضور سي الكالم تفا کی زبالوں یہ حضرت علاوالدین صدیقی کو عبور تھا چلکابدن یاک مدیق ے محق می الفالم کا فور تنا م بم برے رہد ال بن عاش رول عظم رہے ہر در دونہ مارک فاص فور رہے ہے مور لے جاتاں علی انیں ہے جو موتیں کا الل کمر الاس ۔۔۔۔وحرت مدیق عدیت رہے کالی فو JUL

and the second second second

or the second of the last of the last

A SHALL CONTRACT TO SHALL

-11-3-47-48D-A

The second of the last of the

قطعَة تاريخ وصال

" تُدى نهاد كُنْ إسلام "1438ه " " بحرعُلوم شيخ العالم "1438ه

والافطرت علّامه بيرمحم علاؤالدين صديقي تقشبندي 17 20 و

ب رحم، موت کی ہے ہر ایک کرو کاوش رکھتی ٹیس أوهار مجی بھی او اے تعنا وار فا میں منتقل سونت کے نصیب دار 🔳 سے دم برم ہے آری صدا مد فو، جس کی ذات یہ تما دین کو بجا أفيا جال سے نازش و افزاز غریاں نازال تھ اُس يرشروع وطريقت كرمنا بستى تقى أس كى فو الشائخ، خدا قسم عقل کی خال کا بھے اس نے درس دیا مركار دوجال مالكا كى مبت كا تما نتيب المعاخ معلني الكالم كا لناقب في معظم مرکوب گرمال تما اس کا دبخود زیست دُنیا بھی دُھوم اُس کے مقامات کی کی وہ فنا حقیق معوں بھی خوٹی بامنا أس في يوحائي معلمه كرواركي جالا لاريب تنا = رجم دُنيا و دعن كل واس بي أس ك كوئى بحى وحته ند أسكا دُومانیت کو اُس نے کیا مربائد ایوں روى عليه كوأس في كرويا ونياش عام في امراد مشوى كا وه مافظ فنا ، كيدا مجيلاليا أس نے أور مبت كا مور جك حفرات فقش بند کا پیغام بر تما وه مردہ داوں نے یائی ہے اس باتھ سے شفا الگار أس كے كليت ديں كا سب ب تعلیم کے قروع میں اس نے کمایا نام علم وحمل کا فرے کے رکھا ہر اک خلا انسانیت کا اس کی نظر میں تما احرام فوز و المارح خلق خدا عمری الما طرزرواں سے بند کڑی آب وتاب سے ویری کو اُس نے تازہ آبنگ کیا مطا اسلامیوں کو اُس یہ رہے کا بید از علی دین فق کا کیا اُس نے فق ادا مؤن أك كے كلف كا برفعر حالت اللمن بن إلى أس كى غدمات بيا

یے تا ابدرے کا دلول کے وہ آس پاس قائم وہ کرمیا ہے ایک جسین فضا

واس كرفت اس كے بيل لاكول وقا شعار كريال جوأس كى ياد بس بيل آج جابيا وطد سے آئی میں ہو گئے اہل نظر یتم ساید کرم کا جن کے بروں سے ہے اُٹھ کیا الم البدل اب أس كا ميشركال عو قل الزجال كا ب مقدر ع مامنا نینان اُس کا جاری و ساری سدا رہے گئے و سا کی ہے کب یہ کی دُما مجوز، حم الحب فیمی سے سال وصل " مدوح عشق، زیدے الشائ" يزطا

"مردِصالح العالم علامه بيرمحمه علاوً الدين صديقي عظامة"

بيد كما روش ويا اور بره كلي تاريكيال مو كي رفعت طاد الدين مير كاروال ان کا درال مشوى ہوتا تھا الباى عال جس سے ہوتے تے كئ امرادم بحد ميال تا جہان فتن می مفتنم ان کا دجود اور ٹی دی کے تھے بانی محسن اسلامیاں مول یائے گی شدونیا اُن کی اِن کی خدمات کو ان کی یادوں کا میک افزا رہے گا بدستاں یا چے ہی اولی عمادی کی تھی اور جعم کا دان وار قائی سے ہوئے وہ جاب مقبیٰ روال وقب رفصت چرو تھا اُن کا میم آفریں مرد موکن ک کی کھان ہے، یہ بی نال ہوگئ بے تور برم علم و گر ، آگی کت دائی خوش بیانی آج کریے کال حر تک مرقد رہے اُن کی خدایا منبریں یا میں وہ خلد بریں میں قرب شاہ سلال

ان کے بید یک تی روثن معس مثل نی ان کوماس تماجال یک اک وقارورمب وشاه يول كيافيش الايس في معرع سال وصال " كر مح رطت طلاة الدين بدر كالمال"

صاحبراده ورفيض الامن فاردتى سالوى مونيال شريف (مخرات)

## ١١١١٠ المرود منقبت ١١١٠٠

حلاش اُن کو میں کر رہا ہوں ہر ایک اجڑے ہوۓ گھر میں کھرتی موجوں میں کھہرے پل میں خزاں کے پتوں کی راہ گزر میں

ہر ایک شب بیں ہر اک سحر ہیں فزااں کی رُت کے پیام نو بیل فزال کا بیل مکس دیکھوں جو خون دل کا اس میں اس کی لو بیل او بیل

مبعی بین روی تکفیه ک مثنوی بین وای فکفت کلام دُمونڈول مبعی ستارول کی انجمن بیس میں اپنا ماہے تمام دُمونڈول

کبھی ہیں صوا کی خاک چھانوں
کبھی سراپوں ہیں اُن کو ڈھونڈوں
کبھی حقیقت سے جاکے الجھول
کبھی ہیں خوابوں ہیں اُن کو ڈھونڈول

## Al 438 phone in the Annual Control of the Control o

۱۱۱۰۰ نذرعقیدت ۱۱۱۰۰

از: المعظيم بابوج مك رود فيمل آباد

ہیٹ کی محسوں ہوگی حضرت طاق الدین کی حیث کے بعد کیے سنیں کے مشوی اس رازواں کے بعد فیم و بھر و بھر نمام ہوئے مرگوں مقیم افسردگی بھن پر ہے اس باخباں کے بعد

نینان کا سرچشہ نے حضرت علاو الدین ظان البی اصل اور حقیقت سے آشا طالبان راہ حق کو عمر بمر مقیم سکھاتے رہے بی جان سے وہ عشق مصطفیٰ مقابلہ

راہ سلوک کے بڑے شہروار تھے تصوف عشق و مستی کے روثن بینار میں عظیم علاؤ الدین می معنوں میں عظیم طریقت کے لحاظ سے باغ و بہار تھے

## 

خور سينے پاؤندا ہے نظارا صديقي کي وا كندلكن دين دائيس جسماراصديقي دا الله الله الله الله .....

ولايت دے آسانے دا ابے آفاب و ماہتاب

اوج تک مارے چک تارصد لتی دیردا الله الله الله الله .....

علم دی هنع جلاد سے غربیاں توں اُٹھاد

مو نج سارى دنيال ترامديتي دا الشالشالشد....

مرشد دے ہر کم لوک مال لھاندے رہندے نے

الح كداك دلال تا جارامد لي ورد الشالشالشد....

عیت خدا دے کی ایے ملدے آوٹر والے اول

اسے لی براک جانوی او پیار اصدیقی وروا الشالشدالله

دین دُنی دے علم أشے نال آداب مُوفیاء

دین دُنی دے علم اُنتے تال آواب صُونیاء

ورثي مَوْلَهُ واوند عبرادارومد لِتى عروا الشالشالشد

علم و حكمت دے ہر ویلے تزائے لٹائے جاعب نے

ولايت جقملدى اعاودوارامديقى وروا الشالشاللد

مر المعاد المعاد

نہ سو سکوں دو محموری بیں شب کو نہ سو سکوں دو محموری بین شب کو نہاں ہادی نہ دول کے دخموں کو پیمن آگے دوا آگرچہ بیزار پادی

کہیں کمی روز گھر سے آگر وہ میری پکوں سے اگر ایس اور کی ایس اور میری پائیں جو رہ می تھیں وہ اپنی آگھوں سے آگے سن لیس وہ اپنی آگھوں سے آگے سن لیس

کی بین پوچیوں ہوا ہے جاکر کے خاکر کے خوشیو آن کی کہیں ملی ہے کہوں کی کہیں جائے دیکھوں کے ماکر کی کھوں کے دیکھوں کے

کبھی ہے حمکن بھی ہو خدایا کہ زرد ژت جمل گلاب مہکیں اُداس جگل جمل رفیش ہول عذاب آکھوں جمل خواب مہکیں عذاب آکھوں جمل خواب مہکیں

(كام آمف اين)

الله الرّخين الرّحين مله الرّخين الرّحين مله المراح الرّخين الرّحين مله الله الرّخين الرّحين مله الله المراح المر

شیق ہر گدا حضرت علاوًالدین صدیقی رفتی ہے نوا حضرت علاوًالدین صدیقی

بی جان اولیاء حضرت علادَالدین صدیقی وقار اصنیاء حضرت علادَالدین صدیقی

المینان کی الدین آیل ناشرعم و عرفال کے وی حق فی الدین صدیقی

این معرفت بین اور دباض زمانه مجی بین مدر انقیاء حضرت علاؤالدین مدیقی

حیات پاک ان کی علم و حکمت کا مرقع ہے محبت کی نواہ حضرت علاوالدین صدیق

> ہے نازاں نیریاں شریف کی سرزیس ایج مقدر پر میں فور از کیاء حضرت علاؤالدین صدیقی

ما خال المان المعلم الم

بابا بی کھٹے تے قبلہ عالم کھٹ اُسے کرم کما عرب نے نے بیٹ جاندا اے جلاایارو بیار مدیقی جروا اللہ اللہ اللہ اللہ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيثِ مِ

محترم ومرم ومظم عزت آب جناب ويرعلاؤالدين مديقي صاحب مكن بلا شبہ آپ کا وجود ایک رومانی عظمت تھا أن كا وجود مدانت الام كى دليل تا أنمين ديكما تو كويا ديكه لى رهمت ويبر الفكام ك وو تطب الاتطاب تے فیع یالصر تے قامت أن كى غيرت اسلام كى دليل عكم تے وہ سے دلوں کے فائح تے وہ خادت کا آبثار تے ايك انسان امريا المعروف كي آواز الما فطری و صدات عبت دین بری مردكال جلاكيا\_الشتعالى ان يركروزول رحتيس نازل فرمائ كالل مرد يحصد ق مارى بخش فرمائة مين ثم آشن-

> عمدارشدنمبردار کعش<sub>ها</sub>تواله

۱۱۱۰ "نزرمیت ۱۱۱۰

بخدمت كراى خواجه يرهم علاؤالدين مديقي كلط

عاشق خير البشر خواجه علاوالدين بي اصد ارباب نظر خواجه علاوالدين اي

مخصيت والاحمر خواجه علاوالدين بي

ایک ذات محمر خواجه علاد الدین بی

خوش خیال وخوش خصال وخوش جمال وخوش مقال خوش ادا و خوش نظر خواجه طلاؤالدین ایس

حق ادا حق لواز و حق بیان حق پند حق شاس و حق محر خواجه علادالدین جی

> ناشر احکام قرآن و احادیث رسول می کی ا دسین حق کے راہ بر خواجہ علاؤالدین ہیں

عالم دین فاضل دوران نقیمه کلته دال الله ایال کی سیر خواجه طلادالدین ایس

--- عرفان و نسوف کی نظر میں بالقیں

--- و مقترر خواجه علاؤالدين بل

ہے قر ان کی زیارت وجہ تسکین نظر راحت قلب جگر علاوالدین ہیں ا

المن المراجعة المن المنظمة المنافعة الم

یقیناً مظہر اوصاف حفرت غزنوی کھلا ہیں ہے طریقت کی باتا حفرت علاؤالدین صدیق در خشدہ ہے جس سے سند حق و صدافت بھی وہ در ہے بہا حفرت علاؤالدین صدیقی

یں بے فک درج عرفان ویقی کے گوہر ما بال شریعت کی ضیاء حضرت علادالدین صدیق

، جن کی فضیت پر نشیندست مجی نادال ہے ہر ایک دل کی صدا حضرت علاؤالدین صدیق

معظم اور کرم مجی مقرب اور معزد مجی این کننے خوش ال عفرت علاؤالدین مدیقی اللہ میں مدیق

ریاض تلب کی پڑمردہ کلیاں مسکرا آھیں نسیم جال فزا حضرت علاؤ۔الدین صدیق

رہے فینان جاری تا قیامت آسانے کا ہے میری ہے دُعا صرت علادُالدین مدیقی

زیارت جیتے تی تابش قصوری کو بھی ہوجائے ہے دل کا معا' حعرت علادالدین صدیقی

تا بش قصوري

جار:

تكبر بُوَد مادتِ جاهلاں تكبر نيايَدز صاهبُدِلاں

كالمائد والمائدة

تکبر کرنا \_ کنوار اور جا بلول کی عاوت ہے ۔ اصحاب دل مجمی تکبر اختیار تیل

25

البندا ایے بائد مرتبہ اوگوں کی معاشرے میں پذیرائی دیکھ کر پھو اوگوں کی مال چینا شروع ہوجاتی ہے۔ تووہ اپنا کروہ چرو کھل کرنے کیا گئی کئی طرح کے بہروپ اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ پھولوگ رسول اللہ سالھ کھا کے موع مبارک کے ہیں۔ ان داوں پھولوگوں نے گزگز لیے بال افعاد کے ہیں حالاتکہ موع مبارک جن کی پوری تاریخ محفوظ ہاں میں سے پھوتر کی کے " تو پ کا پ مرائے" میں انتہائی احرام کے ساتھ محفوظ ہیں۔ حضرت مفتی جر تقی حالیٰ وامت مرائے" میں انتہائی احرام کے ساتھ محفوظ ہیں۔ حضرت مفتی جر تقی حالیٰ وامت برکا جم نے زیارت کے بعد" جہان دیدہ" میں بہت محمد کی سے تاریخ بیان کی ہے۔ مرائے معنوظ ہے وہ" صفرت ہی بر بھر میں کی تاریخ محفوظ ہے وہ" صفرت ہی بر بھر کے اس کی مالی کھل مقبوط ہے وہ" معنوظ ہے۔ راقم الحروف نے اپنی "جرت کشیر" میں اس کی کھل وہل تاریخ بیان کردی ہے۔

تبركات نبوى مالفيلالم:

حضرت علامه مفي محرتني عثاني دامت بركافهم "جهان ديدة" من رتسطرازيل

## ما المرام المعان المعان

««هِدِم حرف آغاز مهه»»«

ہارےایشین تصوف کی دنیااور قیامت کے قریب دور کی برنعیبی ہے کہ:

ہمارے شہر ہیں ہے چہرہ لوگ کے ہیں ایک جہرہ کوئی چہرہ دکھائی پڑتا ہے جاں ان اخر

اورجب كوئى چېره دكمائى پرتا ہے تو ندمرف محروم لوگ اس كے كردج مو جاتے بيں بلك وَمَنْ تَوَاضَعَ بِلْهِ رَفَعَهُ اللهُ "-

اعرجهمن حدیث ای هریوة: احمد بومسلم فی البر و العرمذی حضرت الوجری و فالله کی گاله کی گاله کی گاله کی گاله کی گاله کی گاله کی در مول الله کی رضا کے لئے عاجزی اختیار کرئے تو الله تعالی اسے دولوں جہائوں میں سریاندوسر فروکر دیتا ہے۔''

کے مصداق اللہ کریم ایے لوگوں کومزت وشہرت عطافر ما تا ہے۔ ای لئے صدری محظ نے سعدی محظ نے کھیمانہ مشورہ دیا ہے کہ:

دلا گر توانی کنی اختیار شود غلق دنیا ثرا دوست دار

كريمائ سعرى يكنه

اے دل ناوال! اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عاجزی اختیار کر لے توخلق خدا تیری دوست بن جائے گی۔ یعنی خلق خدا تمہارے ساتھ تعلق پر فخر کرے گی۔ اَعَزَّنَا اللهُ تَعَالَى بِمُطُولِ عَيَاتِهِ كَا طَرَهُ امْيارُ وه طَالَ عَيَم بِ جُواليس ورثِ

اردو، عربی، فاری، پشتواور بعض دیگر طلاقائی زیانوں پس مهارت کے ساتھ ساتھ آپ ایک جید عالم وخطیب، معلم واویب، مزکی ومربی اورانتہائی شین شیخ وساتی کارکن ہیں جن سے ل کرائیان تازوہ وتا ہے۔ معرت پیر صاحب گناہ گار کے بجائے گاناہ نے فرت کا درس دیتے ہیں۔

یں وجہ ہے کہ آپ کی مخل میں بیٹھ کر برکسی کواحساس کمٹری کے بجائے سکون ملتا ہے ۔ البذا میں نے آپ کی مجلس میں جومحسوس کیا ہاس کتائے میں اس احساس ڈ مدداری سے لکھود یا ہے کہ بیریرے اعمال تاسے کا تصدہ ادر:

چلو کہ اپنی عبت میں کو بانٹ آئیں ہر ایک یوا کا بحوکا دکھائی پڑتا ہے جوا بٹی ذات ہے اک انجمن کیا جائے ہوا دکھائی پڑتا ہے وہ مخض تک تنها دکھائی پڑتا ہے جان قار خروم

جھے فرے کہ معزت پیرصاحب دامت برکائم نے ندمرف بیری طرف سے بیک بچ قبول فرمانے کی مامی بھر لی ملک فرمایا کہ جھے تمہاری دوئی پر فرے جس کے جواب میں بھی عرض کرسکتا ہوں کہ

مرف میرے لئے نہیں دہنا تم مرے بعد بھی حسین دہنا الم کاسری

كرتك" لطان دسوي صدى جرى على يتركات معرے استول كرآئ اور بدائمام کیا کہ ' توپ کا پے سرائے' میں ان کو محفوظ رکھنے کے لئے ایک مستقل کرہ تاركيا\_سلطان كى طرف سے ان تركات كى قدردانى اوران سے عشق ومحبت كا انداز و ال بات الا يا جاسكا به كرجب تك سلطان سيم زنده رب اعتبول ين عيم رب كدوران اس كر على خودائد باتحت جما رودية اوراس كى مفالى كما كرت تے۔اس کےعلاوہ اس کرے میں انہوں نے حفاظ قر آن کومقرر کیا کہوہ چوہیں مھنے يهال طاوت كرتے رايل حفاظ كى ويونيال مقرر حيس اور ايك جماعت كا وتت حتم ہونے سے سلے دومری جامت آکر الاوت شروع کردتی می ۔ای طرح بےسلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا ۔اس طرح دنیای شاید واحد چکہ ہے جہال عارسوسال تك مسلسل الاوت قرآن موتى ربى اوراس دوران ايك ليح كے ليے جى بنديس موكى يهال تك كرخلافت كے فاتے كے بعد يسلسله موقوف موكيا"۔

1438 photography (173 2) (173 2) (173 2)

موض کرنے کا مقصد ہے کران میں سے کوئی ایک موے مہارک جمی آئ تک بور کر لمبانیس بوا اور شدی ان سے اور بال پیدا ہوئے ہیں۔ مگر سے جیب بال
ہیں جو بچے جمی دیے ہیں اور روز بروز لیے جمی ہوتے جاتے ہیں۔ بلکہ صدیہ ہے کہ
اب کچے لوگوں نے موشل میڈیا پر نعلین مبارک بھی دکھانے شروع کردیے ہیں۔
و تعدید کُوہا للہ ومن شرور النفس میڈیا۔

چوکہ جرکات نبوی مڑھ آئم است مسلمہ کا مشتر کہ درشہ اور جزوا کیان ہیں مگر افسوس کہ بعض لوگ است کی دل آزاری کرتے ہیں۔ الجمد دلٹد کہ اس صورت حال کے مقابل صعرت اقدس پر جمد علاؤالدین معدیقی صاحب

#### المرابع المرجب ا

فهرست مضامين

|   | אָלים שוייט |                                                          |         |  |  |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|---------|--|--|
|   | سخنبر       | معناش                                                    | نمبرثار |  |  |
|   | _           | Name of The Book                                         | 1       |  |  |
|   |             | Copyright Enquiries                                      | 2       |  |  |
|   | 171         | ح ف آغاز                                                 | 3       |  |  |
|   | 179         | حفرت پیرمادب کا مخفرتعارف<br>حفرت پیرمادب سے پہلی ملاقات | 4       |  |  |
|   | 181         | حفرت ويرماحب على الماقات                                 | 5       |  |  |
|   | 191         | احوال ديده                                               | 6       |  |  |
| - | 197         | اعترافعتمت                                               | 7       |  |  |
| - | 200         | Millionaire                                              | 8       |  |  |
|   | 202         | بامشترياتك                                               | 9       |  |  |
|   | 207         | مثابدات                                                  | 10      |  |  |
| - | 207         | زائرين پرشفقت                                            | 11      |  |  |
| - | 209         | علام کا کرام<br>اخوة کی پاس دار                          | 12      |  |  |
|   | 211         | اخوة كى ياس دار                                          | 13      |  |  |
| - | 214         | فان كلَّ ذى نعبة محسود                                   | 14      |  |  |
|   | 218         | كُلُّ إِنْسِانِ يُعْطِئِ مَاعِنْدَة                      | 15      |  |  |
|   | 221         | مُلَاعَاةُ الرِّجَالِ                                    | 16      |  |  |
| - |             |                                                          |         |  |  |

المرابع المرا

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي عَيْرًا مِّمَّا يَقُلْنُوْنَ وَاغْفِرْ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاغْفِرْ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاغْفِرْ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاغْفِرْ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاغْفِرُ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاغْفِرُ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاغْفِرُ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاغْفِرُ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُونَ وَاغْفِرُ لِيَّ مِثَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاغْفِرُ لِيَّ مِثَالِا يَعْلَمُونَ وَاغْفِرُ لِيَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللْمُونِ الللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

مخاج دعا وبندة تاجيز وتقير برققمير

محراش نستریش بر معم 1436 میران آئیة -1436 بده دار 15 اگست 15 20 م 20: برخ می بر معم برطانید



|   | 3.   |                                            |        |
|---|------|--------------------------------------------|--------|
|   | مغير | مضاعن                                      | نبرثار |
|   | 254  | واقول                                      | 34     |
|   | 255  | اولا دکی اولا دکو پوسردیتا                 | 35     |
| - | 256  | جاجازاد بمائی کو بوسددیتا                  | 36     |
|   | 256  | دخسار پر پوسدد ينا                         | 37     |
|   | 256  | مهمان كيليخ قيام اور بوسه                  | 38     |
|   | 258  | باتمون اور يا دُن كو يوسد دينا             | 39     |
|   | 261  | واقرل                                      | 40     |
|   | 261  | جمريات                                     | 41.    |
| Γ | 262  | ميت كويوسد يا                              | 42     |
|   | 264  |                                            |        |
|   | 265  | صورت مسئلہ                                 | 43     |
| 2 | 268  | واقول                                      | 44     |
| 2 | 269  | حضرت سفيان توري كالمفوظ                    | 45     |
|   |      | حضرت ويرماحب كى مريرتى مين جلنے والے ادارے | 46     |

| مرالمرميالمانالمطرة 1438م | invite tillion |
|---------------------------|----------------|
|                           | WU-CULLED IN   |

| صخفير | مفاين                                          | نبرثار |
|-------|------------------------------------------------|--------|
| 222   | اطيعوالله واطيعو االرسول                       | 17     |
| 228   | علما وومشامخ كاكرام                            | 18     |
| 233   | واقول                                          | 19     |
| 234   | عالم دين كي حفاظت                              | 20     |
| 237   | وين كيلي ايثار                                 | 21     |
| 240   | كايت حيالا                                     | 22     |
| 241   | من آنم                                         | 23     |
| 242   | الل علم كيلئ قيام اور تقبيل اطواف كى شرى حيثيت | 24     |
| 243   | الل علم كيلية قيام                             | 25     |
| 244   | واقول                                          | 26     |
| 245   | إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ | 27     |
| 246   | صورت واقعہ                                     | 28     |
| 247   | حعرت امامشعى يكليه كاطرزعمل                    | 29     |
| 249   | باب بین کاایک دوسرے کے لئے تیام اور یوس        | 30     |
| 251   | واقول                                          | 31     |
| 253   | يوى كو يوسدد ينا                               | 32     |
| 253   | الشكرائے كے طور يرشو بركو يوسددينا             | 33     |

گامزان ہیں دہاں زادراہ کے طور پرحسب ونسب کے بیائے اعمال صالح کام آتے این البذآب۔

> چوں ہندۂ عشق شدی, ترک نسب کن جامی که در راہِ ایں فلاں ابن فلاں چیزیے نیست

مولانا عبدالرحل جاتي مكله

'' جب بندؤ عشق کہلانا چاہوتونب پرفخر کرنا ترک کردو کیونکہ اس راہ میں فلاں بن فلاں کہلانے کی کوئی دفعت نہیں۔''

کے معداق حضرت جای کاللہ کی طرح صرف قبیلہ عشق کے ساتھ نسبت پر فومسوس کرتے ہیں اور یکی آپ کا سرمایۂ افتخار ہے۔

آن شنیدی شاهدیے به نفت بادل از دست دادهٔ می گفت تاترا قدر غویشتن باشد پیش جشمت باشد

كلتان سعرى علاة

تونے سانہیں کدایک معثوق اپنے دل مجینک ماشق سے کیسی راز کی بات کہد گیا۔ جب تک تیری نظروں میں تیری اپنی قدر موجود ہے اس وِقت تک تیری نظروں میں میری کیا قدرودقعت ہوگئ؟ م المرجالين المرابع المرجالية المرجا

## حضرت بيرصاحب دامت بركاتهم كالخضرتعارف

حضرت کے دادا جان ملک محمد اکبرخان مرحوم علاقد غرنی میں اپنے دور کے بڑے ملک مساحب کہلاتے شخصاور ملک سے مراوسی ملک جیس بلکہ مقامی زبان میں خاندان اور علاقے کی بڑی شخصیت کو ملک کہتے ہیں۔

حفرت پیرضاحب کے والدگرامی شیخ المشائخ خفرت پیرخواج فلام کی الدین فروی پیشین، بانی سلسلهٔ نیریال شریف آزاد کشمیرانی آبائی وطن کی نسبت سے فرنوی مشہور ہیں۔

جبکہ حفزت پیرصاحب خودصد لی نسبت سے معردف ہیں جس کی وجہ خیرالخلائق بعداز انبیاء ،سیرنا حفزت ابو بکرصد این اللائے علم محبت وعقیدت ہے جو آپ کا کا کا درسالے کے آخری آپ کے حاتی کا موں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔

کھ اس لیے بھی مرا نام معتبر ہے بہت تال ہیں شائل ہیں شائل ہیں شائل ہیں شیب الطاف

#### سلىلىسى:

جَبُد آپ کاسلسلة نسبت اسلام کے معروف برسالار وفاتح او رصحانی حضرت خالد بن ولید الله عظم الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله می الله می

#### أین است که خون خورده ودل برده بسے را سے اللہ گر تاپ نظر بست کسے را

یدونی تو ہیں کہ جنہیں و کھے کررگوں پی خون خشک اور سینے سے ول باہر
آ جا تا ہے اگر تبہاری نظر بی تاب نظارہ ہے تو ہم اللہ آ کشرف زیارت حاصل کراو۔

ھیے المشائخ حضرت علامہ پیر محمد اللہ بین صدیقی صاحب واحت برکا جم
موسس جامع مہر کی الدین صدیقیہ اور نورٹی دی برمعکم، ندسرف آزاد کشمیر، برطانیہ
اور بورپ بلکہ عالمی سطح پر شہرت کے حاصل ایسے صوفی بزرگ، جید عالم وین ، پخت
خطیب، عمدہ او یب اور حلیم وکریم سائی کارکن ہیں جن کا چولیقی اور خولیقی حسن کی
جی ذائر اور آپ کے درمیان فاصلہ لیس رہے دیتا۔ اور میر سے نزد یک قیامت کے
میک ذائر اور آپ کے درمیان فاصلہ لیس رہے دیتا۔ اور میر سے نزد یک قیامت کے
میک ایک ایسے پرفتن دور اور مسموم فضا میں کہ آزادانہ اور بے فکر سائس لین بھی
مشکل ہے کیونکہ:

قرم و دیر کی سیاست ہے اور سب نصلے ہیں نفرت کے

یکی سب سے بڑی ولایت اور کرامت ہے۔ امت مسلم کا اس بات پر انفاق ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے بعد سیرنا حضرت ایو بکر صدیق علی ان اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان کی اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان کی اور ان اور ان اور ان اور ان کی اور ان اور ان اور ان اور ان کی اور ان اور ان اور ان کی اور ان او

م المراس المراس

الملاقات ماحب سے بہلی ملاقات ملاہ

شيخ المشائخ استاذ العلماء ،ألشيخ "ألنميل ،ألعلامة حفرت اقدى برجم علاوالدين صديق ماحب آعز كااللهُ تَعَالى بِطُولِ حَيَاتِهِ وَسِيبَا كَتِهِ ، عرى بَهِ لَى الآقات كاوا قعر تقرالفاط من مرك ليم مرف اتناكم مرراواورا تفاقا:

تیرا رہے یں کاوں پر کیا ہے یہ رستہ بیرے پاوں پر کیا ہے مراتسیام

مراس کا پس مظراور تفصیل میری زندگی کا ایک نا قابل قراموش بات ہے:

آ قباب صفت پیشانی، مہتاب مفت چیرہ جیسے چا کدنی کا پھول، پیشائی پر مشہم متاروں جیسی فرخندگی ، گیری سوچ میں ڈونی می آ ساروش آ تھموں کے بیچ فوکداری ناک، گول خوزی پر پھیلی مسنون گھنی داڑھی، محواؤل و سعتیں لیے ہوئے کا سید ، نظر بیس کشیر سی چشموں جیسی پاکیزگی ، فلک آ سا شہرت، زمین آ سا انکسار، ابرآ سا سخاوت، گفتگو میں کوہسار آ سا پھنگی ، تینز آ سالہد، روی آ سائمکن کے سانچہ گفتگواور زائرین کے سانچہ پدرآ ساشفقت۔

سُبْعَانَ اللهِ. مَا أَبُلَجَكَ. مَا أَدُعَجَكَ. مَا أَفُلَجَكَ.

سُبُعَانَ الله کیا مثاش بثاش وبارونق چره ہے۔کیس ساہ وکشادہ اسکورت ورخ داراور چیکتے دانت ہیں۔

ہیں،مصیبت دوں کی مددکرتے ہیں۔"میری منانت پروایس چلواور جہاں چاہوجتی عامومادت کرو۔

الله كريم في الحنافي التُلَيْن "كامر ش الدن الدغته كا دبال بروبى الفاظ جارى كرديج جوسيده فديج في الله في كموقه بررحت عالم والله كل شال من كم فعد يج في الله مايعن الله أبدًا إنّك لَتَصِلُ الرّحِمَ وَتَعْبِلُ الْكَالُ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَعْبِلُ الطّبيف وَتُعِينُ على دَوالِي اللّهُ الله الله الله الله المنافق وتُعِينُ الرّحِمَ وَتَعْبِلُ الْكَالُ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَعْبِلُ الطّبيف وتُعِينُ على دَوالِيبِ الْحَقِينَ "كُل مارى: آناب الاق-

ور بیک اور اللہ کا ال

عَنُ الْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْغَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ وَالْحَبُهُمُ إِلَى اللهِ الْغَمُ المِعَيَالِهِ - وَاعْبُهُمُ إِلَى اللهِ الْغَمُهُمُ لِعَيَالِهِ -

ساری مخلوق اللہ کے کئے کی حیثیت رکمی ہے اور اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اُس کے کئے کوزیادہ سے زیادہ لفع پہنچا تا ہے۔

هذا الخبررواة ابويعلى في مستنة والبزار وغيرهبا من طريق يوسف بن عطية قال حدثما تأبيت عن ألس بن مالك رهى الله عنه أن الدي الله قال: وهذا أستاد ضعيف جناو يوسف بن عطية متروك الحديث وقد حكى الاتفاق على ضعف هذا لخبر: القوائد المنتقاة من هرين التوحيد للعلوان.

عش العلماء مولانا الطاف حسين حاتی نے ای عقیقت کومنظوم فرما یا ہے۔
ہے کہلا سبق مید کتاب بدی کا کے گئیہ خدا کا کے گئیہ خدا کا کے گئیہ خدا کا

ماده المعادة ا

أعرجه ابن أني شيبة في مصنفه بأب ماذكر في ابن بكر الصديق واغرجه العلال في "ألسنة" عن أبي قلاية والترمذي في كتأب المعاقب بأب معاذين جبل وزيدين ثابت وأبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه، تحفة الأشر اف برقم 252-

حفرت الوقلاب ظاف كابيان بكر رسول الله سلطة أفرايا: "ميرى امت ميرى امت برحفرت الوبكر صديق ظاف سب سے برد كر مبريان بيل ين مير كا امت برحفرت الوبكر صديق ظاف كسب سے زيادہ احسانات بيل جس كا مطلب ہے:

عشق میں ہے بھی کملا ہے کہ افعانا فم کا کار دشوار ہے اور بعض تھی کر کے پدین شاکر

حضرت ابویکر والا ایجرت میشد کی نیت سے لکے تنے کہ یمن کے ماحل سمندر بڑ اف الغِیماً دے مقام پر قبیلہ قارہ کے سردار ابن الک فحقہ جو مکہ مکرمہ یس آپ کا پڑوی اور اسلام نیس لایا تھا سے ملاقات ہوگئی۔ اس نے پوچھا: "اے ابویکرا کمال کا ارادہ ہے؟"

فرمایا: "میری قوم نے مکہ میں رہنا دشوار کردیا ہے۔ اور کی ایسے مقام کی اشام شراق میں نکا ہوں جہاں کی سے عہادت کرسکوں۔ "این الک عُقدہ نے کہا:
" آپ جیسا شخص جلا وطن ٹیس کیا جاسکا۔ کیونکہ آپ صلہ رحی کرتے ہیں، مصیبت ذووں کی مدد کرتے ہیں۔ قرابت واروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے

-4J

میرا ذاتی مشاہرہ ہے کہ حضرت پیرصاحب دامت برکاجم جہاں بھی خیمہ نصب کرلیں محفل سے جاتی ہے۔

حسن جی حسن جلوے ہی جلوے مردرت ہے مرف احساس کی اس مردرت ہے احساس کی مردرت ہے اس کی مختل میں بیٹھ کر دیکھو ان کی مختل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کویصورت ہے تالی اجمیری

جبکہ زندگی بی بعض نشیب وفراز کے بعد میرا حال ہیہ کہ:

وقت کے ساتھ ہوں تو زندہ ہوں

عثیم جاتا تو م کیا ہوتا

قدیم جاتا تو م کیا ہوتا

اس کے باوجود عرصہ دراز سے ایک شہر میں رہنے اور تورٹی وی پر آپ کے موروی مشتوی سننے کے باوجود حضرت سے سوائے ایک بار کے بھی بالمشافہ ملاقات فہیں کرسکا۔ البند حضرت کے چند فلفائے کرام بعد بی کریم حضرت علامہ مفتی عبد الرسول منعور الاز ہری اور حضرت علامہ مجر تصیر اللہ تفتیندی صاحب سے دوطرفہ ووی کا شرف حاصل ہے۔ میری تصنیفات کے سلسلے میں حضرت مفتی صاحب ہیشہ ووی کا شرف حاصل ہے۔ میری تصنیفات کے سلسلے میں حضرت مفتی صاحب ہیشہ مجھے سے تعاون قرمائے رہنے ہیں۔ ای طرح حضرت علامہ تقشیندی صاحب ریڈ ہو پر محمد سے تعاون قرمائے رہنے ہیں۔ ای طرح حضرت علامہ تقشیندی صاحب ریڈ ہو پر کوچہ سے میرادرس سنتے اور فرائ دلی سے تحسین فرمائے رہنے ہیں۔ اس مرتبہ میر سے

ما المعلق المعلق

اس حقیقت پرایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تلوق کی خدمت کرناء اُن کے دکھ دردیس شریک ہونا، اُن کی خیرخوائی کرنا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔اور جواییا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ندمرف اپنا بلکہ مجبوب خلائق بناتے ہوئے دوام بخش دیتا ہے۔ زمین میں اس کی جرمیس روز بروز گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔

يَصْرِبُ اللهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَنْهَبُ جُفَاءً ﴿

وَأَمَّا مَا يَتَفَعُ النَّاسَ فَيَهُ كُنُ فِي الْأَرْضِ (13: الرعد: 17) الله تعالى حق اور باطل كمعالى كوواضح كرنے كے لئے ايك مثال بيان

کرتا ہے کہ جوجماگ ہے دواڑ جایا کرتا ہے۔اور جوچیز انسانوں کے لئے نافع ہے دو زمین میں تشہر جاتی ہے۔ بیتی یائی''۔

حفرت بیرماجب مجی ای سلطی ایک ایک ایک فوبصورت ، منبری ، مُعقد ومُعهد اورموبائل کری اورایک اواره ایل کرجن سے لئے بی صفرت فی معلی ملا

كايشعرزبال پآجاتا ہے

منعِم بکوه و دشت و بیان فریب نیست هرجا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت وان را که بر مرادِ جمان نیست دسترس در زاد بومِ خویش غریب ست و ناشناخت

دولت مند تنی پہاڑ، جنگل اور بیابان میں بھی مسافر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کا حال بیہ ہے کہ جہاں بھی گیا اپنا خیمہ نصب کیا اور در بارسچالیا۔ جبکہ وہ خض جو دنیا اور دنیا والوں کے حالات سے بے خبر ہے وہ اپنے گھر اور وطن میں بھی مسافر اور اجنی کی خدمت ہوا تو حضرت ماوتمام کی طرح اپنے جین کے بالے بیل ضیا بار گھرے بیٹے سے ہوا تو حضرت ماوتمام کی طرح اپنے سے استان اور پھر سرینگر کے دورے پر دوانہ ہونا تھا اس لئے عملف شعبہ بائے زندگی سے وابستہ لوگ بھی الودا می سلام عرض کرنے پر دوانہ دواراً منڈ پڑے سے جو سلام عرض کرتے ہوئے بلکی پھلکی گفتگواور مشاورت پر دانہ دواراً منڈ پڑے سے جو سلام عرض کرتے ہوئے بلکی پھلکی گفتگواور مشاورت بھی داخل لوگ کو یا منہ بل زبال نہیں رکھتے ہے اور غالباً ان بیس سے ہر ایک عبدالفنور کشفی صاحب کی طرح ای سوئ بیل دویا مدینا ان میں سے ہر ایک عبدالفنور کشفی صاحب کی طرح ای سوئ بیل دویا مدینا کی سوئ بیل دویا مدینا کی میں دویا کی سوئ میں دویا کے دویا کی میں دویا ہیں دویا ہے۔

خود اس کے مرام تو زمانے سے بیں لیکن یک کو دو کی اور کا ہونے کیں دیتا جس کی وجہ یہ ہے کہ بقول ویردی" ہر کہ فدمت کرد او خدوم شد" کے معداق حفرت ورصاحب كالمفي ووفي خدمات كى ايك طويل فبرست اورستقل موضوع ہے ۔ ابدا ہر زائر برگدی جماوں میں منتی تی راحت واطمینان اورسکون محسوس كرتے ہوئے جو آئے آبادى كى طرح اقرار كيے بغير تيس روسكتا ك. آواز دو کہ جنس دو عالم کو جوٹل نے قربان یک میم جانا نہ کر دیا صرت فد يجرك بيخ بندين الي بالدي في قرميد عالم اللي كاجومليد مارك بيان فرمايا إلى الك جملداى طرح ب "وَإِذَا لُتَفَتَ إِلْتَفَتَ جَبِيْعًا"

وَإِذَا لَتَفَعَ إِلَّتُقَتَ جَهِيَهُ اللهِ وَإِذَا لَتَفَعَ إِلَّهُ عَلَى الْمِنْ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِقِ اللهِ الْمُؤْفِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مر المرسر المرسر المعلم المعلم

پاس تشریف لائے تو میری تازہ تالیف "جرت کشیر" کے دو نے لے گئے۔ اور حضرت ویرماحب دامت برکاجم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میرا تذکرہ جی کردیا کہ:

اے کی کی مجت کا اعتبار نہیں اے زمانے نے شاید بہت ستایا ہے بشرید

اس طرح 23رمضان 1435 ہے۔ 20 14 ہو کے میں دو ہے میں ریڈ ہوشیشن کے لئے نکل رہاتھا کہ فون کی گھنٹی بھی ہے معفرت ملامہ تشفیندی صاحب کا فون تھا۔
علیہ سلیک کے بعد فرما یا کہ معفرت قبلہ ہی صاحب آپ سے بات کرنا چاہے تیں۔
اور پھر انتہائی دھے اور شیریں ہے لیج میں'' السلامہ علیہ کمہ ود حملہ الله
وہر کا تع ملامہ صاحب کیا مال ہے؟'' کے الفاظ نے ماحول اور ساحت کو معظر کردیا۔
لرزتے ہوئے وعلیہ کھر السلامہ ود حملہ الله وہر کا تع مرض کرتے ہی نہ مرف معفرت نے تحسین کے ساتھ ساتھ دعا کا اور شفقتوں کی بارش کردی بلکہ فرما یا
کہ میری طرف سے دعوت افظار قبول کریں۔ جملے بتایا گیا تھا کہ:

بہت لگتا ہے ول محبت میں اک کی وہ اپنی ذات میں اک المجن ہے اللہ المجن ہے الطاف سین مالی الطاف سین مالی

کے باوجود ایکی ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور دوروز بعد عصر کے قریب حاضر

کتے ہیں کہ:

سارے کئے بہاں ڈویے ابرتے ہیں کروژوں سال یس جا ہے آئاب کوئی اور یکوئی مبالفتیس بلکه حقیقت ہے کہ بعض لوگ اور ادارے جو ہزارول پینڈ خرج کرتے ہوئے سالانہ کا نفرنسیں اور جلے منعقد کرتے ہیں ان کے ہال استے سامعین نیس ہوتے جتنے روز اند حفرت میرصاحب کے دستر خوان پرخوب سیر ہوتے الى - جامع موجى الدين مداقيه ،كى تمازول يس جليكا ال بوتا ب مرم يديل كى ك آواز بلندنيس موتى ، برفض مؤدب كمزايا بيغاموتاب جس معلوم مواكه:

> مارا نش رکما ہے تیرے خمار بی جونا ہے جو کے یہ جام وجو عل ہ

ادم مجد كم في كاعالم يدب كدايك مشال ذاكر كدل كى طرح بمد وت دیکھے جوش میں المنے اور متحرک رہے ہیں۔ کمرے وب بر ہو کر لکانے کے باوجود لذید کمانوں کی مبک متوجہ کر لیت ہے۔ غالباً فاری شام کر ماتی نے جی کس اليےمظرے متاثر ہوكركہا تھاكہ:

> گمان مبرکه در آفاق اهل هسن کم ند وليک پيش وجوږ تُو جمله کا لعدم ند

يه كمان مت كركه ونيا جي حسين لوگ كم بي --- بال-بي ليكن

مراهم المعار الم

طرح يلث جات \_ البداية والتماية تعد عند الإالية والتماية تعد عند الإالية والتماية تعد عند الإالية والتماية -

بمارے دور میں کہ جہاں خلق عظیم کے بہائے وُزدیدہ نظری، طنزیہ لہجہ، منافق ول مسموم كفتكو الفظول كاجال اورجابلانة تكلفات كوبطور شعارا بناليا كما ب-الحداللة كدور عراح بيرماح واحت بركافم المنذارين على عبرايك كماته مسنون طريقے سے توجد فرما ہوتے ہوئے كم بولتے اور زيادہ سنتے ہيں۔ اورجب بمي كويا موت بي توليع ب سميرى واديول بل فرازكوه س يموض آيشارول اور نشيب يس المخ چشمول كرونغرس اكول بلبل، پيهااورتيتركى يادي تازه كردية וט בועל ש:

خواہش کھے نیں تی کر پر بی ایک منس ابے کال لیے ہے دل عی ا کیا مرفرازمسين فها

کوئی بھی صاحب ذوق مخض جے آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہووہ كواي دے كاكہ:

> مح عن ال کے عجب برکت ہے وہ بول ہے تو اک روشیٰ ی ہوتی ہے

ایک ایک جملے سے حکمت روی فیکتی ہے۔اس طرح انہیں کسی اجنی سے اجنی کےدل میں ازتے ہوئے ندد رالتی ہاورند تکلف کرنا پڑتا ہے۔عمر حاضر میں، امن جس يورى صاحب اى اخلاق كريماند كمفتود موجان كانو حركة موك

بات کی ہے۔

آسائش دو گیتی تفسیر این دو هرف می بادهمنان مدارت بادوستان تلطف بادهمنان مدارت لین: دونوں چہانوں کی راحت اور کامیا بی مرف ان دو ترفوں کی تغییر ہے دوستوں کے ساتھ مدارت و خاطر مدارت و تواشع کے ساتھ مدارت و خاطر مدارت و تواشع کے ساتھ بیش آئے۔

اور یمی وه مقام ہے کہ جہال حافظ شیرازی جیسے اصحاب ول بھی ہمت ہار فتے ہیں۔

دل می رود زد ستم صاهبد لان خدارا عردا که راز پنمان خواهد شد آشکارا

اے دل والوا خدا کے لئے مرے ہاتھ سے دل لکا جاتا ہے اور افسوں سے کہ پوشیدہ راز آ شکار ابوا چاہتا ہے۔

اور میں بھین کے ساتھ وض کرتا ہوں کہ اگر صفرت علامہ پر نصیر الدین نصیر صاحب کو بھی الدین نصیر الدین نصیر الدین ہیں ہیں۔
ماحب کو بھی واقعہ ادھری پیش آیا ہے تو بھیٹا وہ اپنی شم میں جانٹ بیں ہیں۔
اُن کی محفل میں نصیر اُن کے جہم کی مشم و کیجے ہم، ہاتھ سے جانا دل کا اسی دوران مسلم ہیڈز کے چیئر مین صفرت علامہ صاحبزادہ سید نحیت شنین صاحب وامت برکا جم اور حضرت علامہ جم نصیر اللہ فقت بندی صاحب بھی تشریف لے صاحب وامت برکا جم اور حضرت علامہ جم نصیر اللہ فقت بندی صاحب بھی تشریف لے آئے اور اُنہیں بھی اپنے قریب بی برگدی سائے میں بھالیا یہاں تک کہ افطار کا وقت

ما المرابع المالية الم

تمهارے وجود كرمائے ووسب كالعدم إلى-

سُبْحَانَ اللهِ مَا آجُودَك مَا أَمْجَلَك مَا ٱلْجَلَك.

الله آپ كن كى يى كن بررگ يى ،اور كن خواصورت يى

احوال ديده: ۱۱۱۰

جیبا کہ بیں نے عرض کیا کہ جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت ما و تمام کی طرح اپنے جین کے بالے بین ضیابار گھرے بیٹے اور معروف ہے۔ بین آ ہستہ سے السلام علیم عرض کرتے ہوئے جرے کے دروازے کے ساتھ بیٹے گیا۔ چند منٹ بعد جب حضرت زائرین کی طرف ملتفت ہوئے تو آپ کی نظر مجھ پر فقہر گئی۔ فرمایا: ''آپ آ کے تشریف لائیں جیے آپ بین مجھ دوحانیت نظر آئی ہے۔'' دست بوی کرتے ہوئے اپنا نام عرض کیا تو حضرت نے والہانہ استقبال فرماتے ہوئے اپنی تام عرض کیا تو حضرت نے والہانہ استقبال فرماتے ہوئے اپنی تام عرض کیا تو حضرت نے والہانہ استقبال فرماتے ہوئے اپنی تام عرض کیا تو حضرت نے والہانہ استقبال فرماتے ہوئے اپنی تام عرض کیا تو حضرت نے والہانہ استقبال فرماتے ہوئے اپنی تام عرض کیا تو حضرت نے والہانہ استقبال فرماتے ہوئے اپنی تام عرض کیا تو حضرت کے والہانہ استقبال میں تو اپنی تالیفات ''جرت شمیر' اور '' زئیل' کا ایک ایک نی نی کی تو اپنی تام عرض کیا تو کا فی دیر لیوں توجہ سے ورت گروائی فرماتے رہے۔ جس کے بعد اپنے متوسلین سے میرا تخارف کراتے ہوئے میری حوصلہ افزائی اور خسین فرمائی۔

ادھرزائرین سے جرہ کھیا تھے ہمراتھا اور دوسری طرف مجد کابال۔ اور سے
سب حضرات روزاندی طرح افطاری کے لئے جمع ہورہ سے اس کے باوجود
اگرکوئی دورکا زائر جانا چاہتا تو افطاری سے پہلے اس کارخصت ہونا طبیعت پرنہایت
گراں گزرتا محسوس ہوتا۔ حافظ شیرازی نے کسی ایسے بی اس منظر میں بڑی ہے کی

لذیذرین ماکولات وشروبات رکھے گئے توح بین بی افطاری کے مناظر کی موجود کی طرح آ بھول کے مناظر کی موجود کی طرح آ بھول کے سامنے آئے ہی جافظ شیرازی بھی یاد آ گئے۔

ایے بادشاہ صورت و معنی که مثل تو نادیدہ میں دیدہ ونشنید سے آلی

اے صورت ومیرت کے بادشاہ کہ تجھ جیسا نہ کی آنکونے دیکھا اور نہ ہی کان نے سنا۔

سب کے ماضے وہی الذیز ترین ما کولات وشروبات وافر مقداریس موجود
عضے جو حضرت مساحب اور آپ کے مہمانوں کے سامنے۔ اور اس مقام پریہ بات یا و
دکھنے کی ہے کہ بھید درویش ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ''اکٹرڈ آگ'' کے مظہر ہوتے ہیں
اور یکی وجہ ہے کہ انجیس دنیا چھوٹ تے ہوئے مال دار تخیلوں کی طرح پھیتاوا
تیس ہوتا۔

ندائے دوست نکردیم ممرومال دریخ کار عشق زما ایں قدر نمی آید

ماند جرادی افسوس کے زندگی اور مال کوہم نے دوست پر قربان نہ کیا۔ بیکیا کے عشق کی دنیا میں ہم انتاسا کام نہ کر سکے۔

اور بیاسلامی اخوۃ ومساوات کی ایک عمرہ مثال تھی۔ جبکہ حقیر راقم الحروف اور حضرت صاحبراوہ صاحب کے لئے حضرت صاحب بذات خود کھانے چنتے اور اسی طرح ملتفت رہے جس طرح کوئی شفق باپ اپٹی اولاد کے لئے۔ البذا: المن في المار من الما

ہوا چاہتا تھا۔حضرت ہم سب کو ہمراہ لیے مجد کے بال میں داخل ہوئے توسب دائرین نے نظریں جھائے اوردل بچھائے اس طرح باادب استقبال کیا کہ:

"وعليكم السلام ورحة الله"كن ك بعد ويا زبائيل مقفل موكي معلوم موات كري السيرالدين في ماحب في يل كاتجرب يان كياب كن

عمال ہے جو کوئی آگھ بھر کے دیکھیے تری جبیں صفیت آفاب ہے ساتی

حضرت پرماحب چونکہ بوج ضعف اور پر اندسائی فرش پر بیس بیٹے سکتے
سے اس لیے آپ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیری آپ کی خشا کے مطابق بھر اب کے
سے قریب بی آپ کی کری کے ساتھ مزید دو کرسیوں کا اضافہ کردیا تھا۔ چنانچہ اپنی
دا میں جانب جھے اور ہا میں جانب حضرت صاحبوا دہ صاحب کو بٹھاتے ہوئے آپ
درمیان میں تشریف فرماہو کئے ۔ہال میں اگرچہ ڈھائی تین سوز کراین اور بہت
سارے مشارکے وطاب کے کرام موجود اور آپ کے سامنے تشریف فرماشے مگران کی
شام کو یا حقیر راقم الحردف اور حضرت صاحبوا دہ صاحب کے نام تھی

آگھ ہے دل تلک سنر کیا ہے کون سا دور ہے چلے آئ اس سے پہلے، بدل نہ جائے رت وقت مخور ہے چلے آئ جیلتر

جب مارے سامنے لکے میرسمیت تظاری بڑے بڑے وسر فوال پر

بلکہ اگر حضرت اجازت فرمائی تو یہاں ایک بخابی شعر بہت جیا ہے۔اوریجی کوئی مبالذہیں بلکہ میرااحساس ہے۔

> دو بان پاسے اکو گل مرزاداؤرگی

شاید کہ آپ کومیرے چرے سے کیفیت کا ادارک ہو چکا تھااس لیے فر مایا: "جب شرعاً کوئی قباحت نہیں تو بے فکررہیں۔"

اس کے باوجود بیالیا لو تھا جے بی الفاظ میں بیان بین کرسکتا اور جھے برطا احتراف ہے کہ:

اک تراحی بی مرے بیان کی زد میں نہیں آتا سخوری میں دیگر سمی کمال میں رکھتا ہوں المراثر

نماز کے بور حضرت کے ساتھ جمرہ بی علاے کرام کے ساتھ کھانے کا اہتمام تھا جس دوران آپ کے استفدار پر بی نے زیر طباحت نی تالیف '' کتاب النکاح'' کا تفصیلی تعارف کرایا تو حضرت نے بہت عمدہ الفاظ بیں ندمرف حصلہ افزائی فرمائی بلکہ فرمایا کہ عمدہ ومعیاری طباحت کو کوظ رکیں اور اخراجات کی فکر نہ کریں ،اس صدقہ جاربہ بیں میرا حصہ مجی شائل ہوگا۔اس طرح اڑ حائی تین گھنے بعد جب رخصت ہونا چاہا تو حضرت نے کھڑے کھڑے کھڑے ایک بار پھرے شرف بحد جن جونا چاہا تو حضرت نے کھڑے کھڑے ایک بار پھر سے شرف بحد جن فرمایا: میرے دل کا ایک مخصوص حصہ ایسا ہے جے میں نے میں نے

ما المعالين الما المعالية المع

اس مخض میں بات ہی کھ الی مقی مات ہم اگر دل نہ دیتے تو جان چلی جاتی افظاری سے فارغ ہونے ہی مغرب کے لئے تکبیر کی گئ تواس میں صغرت افظاری سے فارغ ہونے ہی مغرب کے لئے تکبیر کی گئ تواس میں صغرت کی کری کے وائی جانب کھڑا تھا۔ اچا تک بائی کندھے پر دست شفقت کالمس محسوس ہواور ساتھ ہی ہے گئے کہ الملک مصاحب جماعت کراؤ'' غالباً شاعر نے کی المیک ہی ہوج کومنظوم کردیا ہے کہ:

ہم اہل درد ہیں سب کو گلے لگاتے ہیں ہونا ہماری دنیا ہیں کوئی ہمرا نہیں ہونا ہماری دنیا ہیں کوئی ہمرا نہیں ہونا پی چونکہ صفرت کی کری مملی کے فاذات ہیں گئی جس سے جھے تر دو ہوا گر بہتا خان مار دا فاحت کو گاہری ادب پر بہتا خان ان کار نہتی ۔ سالم کہتے ہی عوض کی کیا کہ صفرت جب سے فوقیت حاصل ہے ۔ بہال الکار نہتی ۔ سلام کہتے ہی عوض کی کیا کہ صفرت جب سے جھے شعور حاصل ہوا ہے ہیں نے قصد آ بھی ہزرگوں کی طرف ہیٹھ نیس کی ۔ اور آئ کی گرے شعور حاصل ہوا ہے ہیں نے قصد آ بھی ہزرگوں کی طرف ہیٹھ نیس کی ۔ اور آئ کی گرے دائن امریس اجتمام کی نیت تھی گر افسوس کہ اختال امریس اجتمام نہ ہو سکا ۔ اور آئ کے سکا ۔ حالانکہ میر سے لیے این انشاء کی طرب ہوا کے کی مختطر تھا:

جگ کے چاروں کوٹ بیں گھوما، سیلانی جیران ہوا اس بستی کے، اس کو چ کے ،اس آگلن بیں ایسا چاہد؟ ہر اک چاند کی اہنی دھج تھی، ہر اک چاند کا اپنا روپ لیکن ایسا روش روش، ہنتا ہاتیں کرتا چاند إِنَّهُ كَانَ وَحُلَهُ أُمَّةً ثِنَ الْأَمْمِ لِكُمَالِهِ فِي جَمِيْج صِفَاتِ الْخَيْرِ-تَرِائِسُ

یعنی حفرت ابراہیم فلیلا ابحیثیت جامع صفات الخیر، ام عالم بل ایک مستقل امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے ای خوبصورت تصور کوعر بی کے معروف شاعر الدنواس المتونی 146 - 198 مردف شاعر الدنواس المتونی 146 - 198 مردف شاعر الدنواس المتونی وزیرفشل بن الربھے کی مدح جی نظم کیا تھا۔

لَيْسَ عَلَى الله وِ مُسْتَدُكِرٍ أَنْ يُجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ

اللد تعالى كے بال محمد نامكن نيس كدوه كى ايك شخصيت ميس ونياجهان كى

- とっくなりしょう

پرای حقیقت کوشا و مشرق حضرت علامدا قبال بین اس طرح سے اردوقالب عطا کردیا کداردوادب میں بیشعر ضرب ایش ہے۔

بڑاروں سال زگس اپٹی بے لوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن پس دیدہ ور پیدا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پس جو تخلیقی معیار مقرر ہے اس کے مطابق ' لَقَدُ حَلَقْدَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقْدِیْدِ ''کے مصداق اس کا تنات پس انسان بی اشرف واحس المخلوقات ہے گر جب کی شخص پس کچھ اخلاتی واضائی خو بیاں سمت آئی تو بلاشیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پس مجی مقبول اور امر ہوجا تا ہے۔ای منظر پس حافظ " پارستان" کانام دے رکھا ہے جہال صرف مخصوص ومجوب دوست کیس بیں اور آج سے تم مجی ۔"

آؤ اور آکے بس جاؤ دل ممیت کی راجدحانی ہے دائنآانساری

میرے جیداایک گمنام طالب علم جومرمہ سے بقول بہادرشاہ ظفر: در کسی کی آگو کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے، جس ایک مصید غبار ہوں کے لئے آئی بڑی فضیت کی طرف سے اس طرح کی فلصاندہ ہوت کو فسکرایا ہر گریمکن نہ تفاراس طرح:

ان کے گر جانے ہے بہلے جھ کو اشازہ نہ تھا گا جم آ جائے گا واپس پس وہاں رہ جادل گا جرورہ

اعتراف عظمت: ۱۱۱۰

قرآن كريم في حضرت ابرائيم طين اكتفادف من فرمايا ہے كه: "إِنَّ إِلْهُوَا هِيْمَةً كَانَ أُهِّلَةً" بلاشه ابرائيم اپنى ذات سے ايك بورى است شقے (16: الحل: 120)

حعرت الم عبدالله الشائعي المنظية في الله المدين المست جامع المات تحرير فرمائع الله الله المنظية المن المنظمة المنطقة المنطقة

جمال شفص نه جشم ست و زلف و عارض و خال بزار کی درین کاروبار دلداریست

مانعاثيرازي

کی مخص کا حسن فقد آگھ، زلف ورخسار اور آل تک ہی محدود نہیں بلکہ ولداری کے اس کام میں ہزاروں کتنے پنہاں ایس-

اورید میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ حضر پیرصاحب دامت برکائم اس کاروبار دالداری میں اس طرح کے کتوں سے مالا مال اوروحیدالعصر ہیں۔

Millionaire \*\*\*

بعض صرات کوا کو کہتے سا گیا ہے کہ صرت پیرصاحب بہت الدار بلکہ

Millionaire

وجددرامل صرت کی سریری میں جلنے والے ادارے ، فریب پروری اور عام مہمان

قوازی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ پوری دیدگی میں اب تک صفرت کمی صاحب
فساب دیں رہے کہ ذکو قاداکرنے کی ٹوبت آئے۔

البت معرت ول کے Millionaire البت معرت ول کے Millionaire البت معرت ول کے ال خوش المان کھائے کھائے الفیر رفصت ہونا طبیعت پر تخت کرال گزرتا ہے۔ بلاشہ آپ امت کے ال خوش نصیب معرات میں سے ایل جن کے در لیے اللہ کریم رزق کی تقیم فرما تا ہے۔

عَنِ الرُّمْرِيِّ قَالَ: سَبِعْتُ مُعَاوِيَةً يَخْطُبُ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الرَّمْوِيِّ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُرَّةِ مُسْتَقِيْمًا حَلَّى تَقُوْمَ فَاسِمٌ، وَيُعْطِى اللهُ وَلَنْ يَوَالَ اَمْرُ هَلِي الْاَمْةِ مُسْتَقِيْمًا حَلَّى تَقُوْمَ فَاسِمْ. وَيُعْطِى اللهُ وَلَنْ يَوَالَ اَمْرُ هَلِي الْاَمْةِ مُسْتَقِيْمًا حَلَّى تَقُوْمَ

ما المراج المراج

شرازی نے جمیں مشورہ و یا ہے کہ:

جناں زندگانی کن اندر جماں مردہ باشی نگویند بنرد دیا ہے اسی نگویند بنرد دیا ہے اس کا دیا ہے اس مرح زندگی ہر کر کر جب آو دیا ہے رفصت ہوآو لوگ ہدندگیں

ونیایس اس طرح زندگی بسر کر که جب آو دنیا سے دفصت مواولوک میدہ کہ قلال مرکبا۔ بلکہ کہیں کہ امر ہو گیا۔

الحمد للله كه جارے دور كے تصوف كى دنيائيں حضرت ويرصاحب بحى الى على الى على الله على الله على الله على الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعا

سُیْحَانَ اللهِ مَا اَر حَبَكَ بَمَا اَ مُومَكَ مَا اَعْظَیَكَ ۔
سجان الله ا آپ کتے رحدل وکر یم اور عیم فضیت ایں۔
اور جب کو کی فض دنیا جس اپنی تن پروری کی خاطر انسانی معیارے کر کر

اورجب کوئی تخص دیا جی اپنی تن پروری کی خاطرانسانی معیارے کرکر زندگی بسر کرتا ہے تون کُھ رَکدُنهُ اَسْفَلَ سَافِیلِیْن ''کےمعدات اللہ تعالیٰ کی نظر جی مرددوقر اریا تا ہے۔جس کے بعد بقول حافظ شیرازی:

سی برآن آدمی شرف دارد که دل مترد مان بیا زارد آسفنم پرکتے کونسیات ماصل ہے جولوگوں کے دلوں پرم ہم رکھنے کے بہاے ان کوآ زردواوردکی کردے۔

اوراس مقام پرید بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور عشق کی

وياش:

الله تعالی مجی ای حساب سے دیتا جلا جاتا ہے۔جس سے بعض عفرات کو تھے میں غلط منہی ہوجاتی ہے۔

ستارے، چاند مرا باتھ چھنے لگ جاکیں سرایا اُن کا یس کھ دوں اگر سلتے ہے وائن انساری وائن انساری

باعث تحريراً نكه: \*\*\*

میں آخر میں بیدوضاحت ضروری جمتنا ہوں کہ بیسطور کھنے کا باعث کیا ہے؟ اس کے دو محر کات بیں:

01: کیلی بات ہے کہ قرآن کریم نے معاشرے یس اس اور بھائی چارہ قائم رکنے کے لئے اللہ کریم کا ایک اصولی عم بیان فرمایا ہے:

وَلَاتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيرِ وَتَّقُوٰى وَلَاتَعَاوَنُو عَلَى الْالْمِمِ وَلَاتَعَاوَنُو عَلَى الْالْمِمِ وَالْعُدُوانِ وَاللَّهُ مَا لِي وَلَاتَعَادِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَكُ الْمِعَابِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَكُ الْمِعَابِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَكُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا عُلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا عُلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو بے فک اللہ تعالی سخت سزاد سے دالا ہے۔

حعرت امام بنوى عُفَيْنَ نِي آيت مباركه كى تغيير بن كمعاہ كـ أَلْهِدُّ: الْإِسْلَامُ : وَالتَّقُوٰى: السَّنَّةُ : يَعِيْ الْهِدِ" عمرادتمام اسلامى احكام الله اور "التَّقُوٰى" عرسول الله مَالْفَيْنَ كَى سنت مباركه جس كے بعد "إِنَّ اللّهَ شَدِيدُنُ السَّاعَةُ، وَحَلِّي يَأْلِيَ أَمْرُ اللهِ-السَّاعَةُ، وَحَلِّي يَأْلِيَ أَمْرُ اللهِ-

رواة البخارى فى الجهاد باب قول الله تعالى: (قان لله عمسه وللرسول الله والعلم باب من يرد الله به خبرايققه فى النفت وفى الاعتصام باب قول الدى الله الحق من أمتى فأهران على الحق: ومسلم فى الامارة بأب قصل الرحى والحد عليه وقد من عليه فر أسيه -

حضرت الم زبرى محظیا الله تعالی کابیان ہے کہ حضرت امیر الموشین معاویہ بن سفیان بڑا الله مخطی الله مختل اله مختل الله مختل الله

ارشادگرای کامطلب ہے کہ رزاق کے خوانے اوراس کی تجیاں اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ میں ہیں اور درحقیقت وہی وات باری''آلو ڈوائی'' ہے لیکن ونیا کا نظام
قائم رکھنے اور خلوق کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہوئے ایک نظام میں پرونے
کے لئے وہ اپنے بندول میں سے بعض کو تقیم رزق کے کام میں شریک کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے بعد کا تنات میں سب سے بڑے قاسم تورسول اللہ سُلِ اللّٰہ ہی ہیں پھراس
کے بعد ورجہ بدرجہ صالحین امت رحم اللہ تعالیٰ ۔ اور بیسلسلہ قیامت تک جاری

حفرت ورماحب وامت بركاتم چنكتميم ش كل عكام نيس ليت لبدا

الْعِقَاب"كاضاف سے واضح موجاتا ہے كال مم كى خلاف ورزى اياستىن جرم ہے جس میں الوث اوگ و نیاجی باحث فساداور آخرت میں ستحق عذاب ہیں۔ مرانسوں کہ ماری مسلکی اور سیای وابتکلیاں ایس بی کہم کی ایسے مخص کی کسی اچمائی، عبادت ، نیکی اور ساجی کام کی محض اس کیے تحسین تہیں کرتے کہ فدانخواسته اس طرح مخالف کے مسلک کی تائید اور اپنا ندہب بحرشت ہوجاتا ہے۔ حضرت امام شافعی مخطرہ کا ایک علیمان شعرے کہ:

وَعَلَىٰ الرَّحَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيْلَةً وَلَكِنَ عَنْنَ السُّغُطِ تُهْدِي الْبَسَاوِيَا حعرت الم الملافر الع إلى كرجت ك المحوب كروب اعرى ہوتی ہے۔جس طرح نفرت کی آ کھ بید خوبوں کے بہائے چے ہوئے میب سائے

مجے اور آپ سب کوال بات کا تجربہ ہے کہ ہم لوگ تعسب کی عیک پہنے ابن ابن جماعت کی مغول میں ہرا یرے غیرے نقو خرے اور کیے لفظے کوفوث، قطب اورابدال كادرجه دي بنفي إلى مر اختلاف رائ ك باحث درهيقت بزرگان دین کی تو بین کا ارتکاب کرتے ہوئے انجام سے بے خرونیا وآخرت تباہ

> تمام ملک اندهرے ش اوب جائے تو کیا = عاجے بیں کہ سورج اٹی کے گم ش رہے

مردین کے طالب علم کی حیثیت سے بعض فروعات وجزئیات جی حضرت بیرصاحب کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود میرے نزویک قرآن کریم کی ہے آیت تعاضا کرتی ہے کہ آپ کے ماس کا احتراف کروں۔ جان رحمت الفکالم کا ارشادكراي عيكدا

1438ph-11/1014.0ph(0) 1204 15 17 17 18 18 18 14

"عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِ، عَنْ عَطِيَّةً ،عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ "

رواة الترمذى :بابماجاء في الشكر لبن احس اليك: وفي البّابِ عَنْ أَنِي مُرَارِةً وَلَاشْعَبِ أَنِ قَيْسٍ، وَاللُّعْمَانِ أَنِ يَهِيْدٍ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ وحكم الألباني:صيحلفورة-

حرت ايسعيدالخرى الله كابيان بكرسول الله الله المنافية فرمايا: "جوال الكول كا حكر كزار فين موتا اسد الله تعالى كا حكر كزار بنده بناكى توفق بيرنين آتى-"

حعرت الم ترفرى مكلف اس مديث شريف كے لئے باب قائم كاع: مُابُ: مَاجَاء فِي الشُّكُولِينَ أَحْسَنَ إِلَيْكَ "بياباس بات ك اہمیت واضح کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے کہم پرایے مخص کا شکربدلازم ہے جوتم - こうかがんとんこと

مندامام احد بن عنبل محفظ من بدروایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُمُ عَلَى الْمِعْبَرِ ، مَنْ لَمُ يَشُكُرِ الْعَلِيْلَ لَمْ يَشَكُرِ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشُكُرِ النَّاسُ لَمْ يَشُكُرِ آجائے کہ دہ اپنا نام شرفاکی فہرست میں شامل کراسکتا ہے تواہے تا خیر ہیں کرنی عادی۔

مجے معلوم ہے کہ میرے یہ الفاظ حضرت ویرصاحب دامت برکاجم کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے محر میراضیر متعاضی تھا کہ میں نے جو دیکھا اور محسوں کیا سردالم کردوں اور وہ مرف بیہے کہ:

" حفرت بیرماحب کی فدمت میں حاضری کے لئے اگرچ ایک لمد چاہے مرواپسی کیلے طویل عمرور کارہے۔"

آن دل که رم نموده از خوب رو جوانان دیرینه سال پیچے بروش بیک نگاہے

وہ مضبوط ول جو بڑے بڑے حسین وجوان چرے د کھ کر بھی زم نہیں ہوا تعابان عررسیدہ بردگ نے مکل تکاہ یس اپنا کرویدہ بنالیا۔

لیتن اپتی برم' یارستان' مجھے شامل فر ماتے ہوئے مجھ پراحسان فر مایا۔ اس موقعہ پر میرا بی چاہتاہے کہ میں حضرت فدیجہ نگافنا کا تصور مستعار کرتے ہوئے حضرت ہیر صاحب دامت برکامہم کے حق میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گوائی ریکارڈ کرادوں کہ:

"كَلْاوَاللهِ مَا يُغَذِينَكَ اللهُ أَبُدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَوْمِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَكْمِدُ وَتَغْمِلُ الطَّيْفَ وَتُعِمُّنُ عَلَى كَوَالِيبِ الْكَلْ وَتَكْمِدُ وَتَغْمِلُ الطَّيْفَ وَتُعِمُّنُ عَلَى كَوَالِيبِ الْكَلْ وَتَكْمِدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَوَالِيبِ الْكَلْ وَتَكْمِدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَوَالِيبِ الْكَلْ وَتَكْمِدُ اللهُ اللهُ

ما ( 1438 ) ( 1438 ما ( 14

الله. التَّحَلُّمُ بِبِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفُرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةُ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةُ، وَالْفَرْقَةُ عَلَىابُ-

قوله من لم يشكر الناس لم يشكر الله عين لغيرة اعرجه احداق مستناه عند النعبان بن بشير واعرجه القطاعي في مستد الشهاب والبيه في شعب الايمان وغير هم -

حضرت تعمان بن بشر طاف کا بیان ہے کہ دسول اللہ طافی کا بیان ہے کہ دسول اللہ طافی کا بیان ہے کہ مسر اللہ طافی کا بیان ہے کہ دسول اللہ طافی کر او بندہ نہیں بٹا اسے بردی تعمید دیتے ہوئے ارشاد فرما یا کہ جو کسی چھوٹی تعمیت پر شکر گزار بندہ نہیں آئی ۔اور جو منص اوگوں کا شکر گزار مندہ بننے کی تو فیتی میں فیس آئی ۔ تحصیف تعمید اللہ تعمیل ہوتا اسے اللہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی تو فیتی میں فیس آئی ۔ تحصیف تعمید اللہ تعمیل کی تعمید کردیا کفر ال الحدث ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ دوابھی یا حدث رحمت اور علیمی گیا حدث منداب ہے۔

02: اوردوسرى وجريه بهكمتنى في ايك براخوبصورت شعركها ب: 02

إِذَا آنْتَ آثَرَمْتَ الْكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ وَإِنْ آنْتَ آثَرَمْتَ اللَّهِيْمَ تَبَرَّدَا وَإِنْ آنْتَ آثَرَمْتَ اللَّهِيْمَ تَبَرَّدَا

جبتم كى شريف النفس اوركريم الخصال انسان پراحسان كرو كوقتم السف السفال انسان پراحسان كرو كوقتم السف السف المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد كا كرام كرو كووه السفال مند با و كريكن اكرام كرو كووه السفال مند با و كريكن اكرام كرو كووه السفال كرام كرو كووه السفال كرام كرو كالمرائد كال

اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بیس کی کو اگر عملاً کوئی ایما موقعہ عیسر

پیش فر ما یاہے، اس کی تفسیر میں ایک رسالہ لکھا جاسکتا ہے۔آپ سالگاہا کے ارشاد گرامی کا مطلب بیدتھا کہ میں ایسی جناکش اور خوددار مورت کا بیٹا ہوں جو اپنی خود داری کی حفاظت اور خودی کی بلندی کے لئے دھوپ میں خشک کے ہوئے گوشت (قیدین) کے کلاے کھایا کرتی تھیں نہ کہ کی مغرور شہزادی کا جے عنت کش کے ساتھ باتھ ملاتے ہوئے تر دوہو۔البدا گھبراؤنہیں بے تکلف بات کرد۔

حضرت پیرصاحب دامت برکاجم ای مسنون اورکر بیمانہ طریقے پرسب
سے پہلے بلاا متیاز ہرایک زائر کادکش مسکراہٹ کے ساتھ استقبال فرماتے ہیں جس
کے بعد معانقہ یا دونوں ہاتھوں سے مصافی جس کے بعد سراور چیرے کو دونوں ہاتھوں
کے بالے میں لے لیتے ہیں۔اس طرح دکھی لوگ کچھوش کرنے سے پہلے ہی اسپے
د کھدد دیجول جاتے ہیں۔

بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف قد پی انسان سے سابیہ مجی بڑا ہوتا ہے ماشعارف

یں نے اپنی تالیف دہ جرت کشیر اسی برجم خویش بعض مشام نے اپنی المان تالیف دہ جرت کشیر ایک صاحب حال کے سواکی ایک سے دوبارہ ملاقاتوں کی تفصیل کئی ہے۔ جن میں ایک صاحب حال کے سواکی ایک سے دوبارہ ملائے کی بھی خواہش پیدائیں ہوئی۔ گریہاں معاملہ اس کے برطس دیکھا گیا ہے ا اک نظر جو بھی دیکھ لے تجھ کو اک نظر جو بھی دیکھا ہے تجھ کو وہ ترے خواب دیکھتا رہ جائے

ا تهذيب مالي

## ١١١١٠٠٠ حابرات ١١١٠٠٠٠

حفرت پیرصاحب دامت برکاجم کے ساتھ میری اس بھی تعمیل طاقات کے بعد آپ پاکتان اور منبوضہ کشمیر کے دورے پرروانہ ہوگئے تے جس کے بعد واپسی پر چند طاقاتوں کے درمیان جو میں نے محسوں کیاہے اس کی تلخیص اس طرح ہے۔

01: زائرين پرشفقت: ۱۹۱۰

عَنُ الْهُمَسُعُودٍ قَالَ: اَكَى التَّبِيُ ﷺ رَجُلُّ فَكُلَّبَهُ فَجَعَلَ تَرْعَدُ فَرَاثِصُهُ فَقَالَ لَهُ مَوِّنُ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسْتُ بَمَلِكٍ إِنَّمَا اَكَا ثِنُ امْرَاؤٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدُ ،

قال ابو عبدالله اسماعيل وحدة وصله بعدا استاد مميح رجاله ثقاب وصعه الألباق: انفرديه ابن ماجه تحقة الإشراف سان ابن ماجة في الأطبعة بأب القديدن طندار البعرفة بزروت -

فتح مکہ کے موقعہ پر ایک صاحب بارگاہ رحمت ماٹھ آئے میں حاضر ہو کر عرض کر اور ہوئے مگر جلال نبوی ماٹھ آئے کی تاب نہ لاسکے اور ان پر تھر تھر ایٹ طاری ہوئی ۔ رحمت عالم ماٹھ آئے مصافحہ کے لئے دست مبارک بڑھاتے ہوئے ارشاد فر مایا: '' مجبرا و نہیں کونکہ میں کوئی بادشاہ نیس بلکہ قریش میں سے ایک الی خاتون کا بیٹا ہوں جو دعوب میں خشک کے ہوئے گوشت کے کرے کھا یا کرتی تھی۔''
کا بیٹا ہوں جو دعوب میں خشک کے ہوئے گوشت کے کرے کھا یا کرتی تھی۔''

حضرت میاده بن الصاحت فالخاراوی بی کدرسول الله مخطیخ نے ارشاد فرمایا: "ایمافض میری احت بی سے تیل ہے جواہے سے بڑے کی عزت بیس کرتا۔ جواہے سے چھوٹے پررم فیس کرتا اور ہمارے دین کے حال عالم کا حق اور

مقام کی پہپان کرتے ہوئے اس کے نقاضے ہور سے بیں کرتا۔ حقیقت سے کردنیا کے بظاہر و برجم خویش بڑے لوگ اور جبابرہ وفراعنہ، اکاسرہ وقیاصرہ کا قرب انتہائی متعفن ہوتا ہے جن کے الل ومیال مرفقائے کار اور ماتحت انتہائی وحشت وحراست اور نظرت کی زندگی گزار تے ہیں جیسا کے مربی شی ایک ضرب المثل مشہور ہے:

الوهدين إذا ارتفع تكري وإذا حكم تجرو-في وكم غرف اوركم وات وجب مرتبدوا فقر اريا ال دولت ل جائز ومتكرو مغرور موجاتا باوراكركيل في بنايا جائز جرس كام ليما ب- البدا:

نیجاں دی آشنائی کولوں، پھل کسے نمیں پایا معرف انگور جڑھایا تھے ہر گھھا زخمایا

حردمان ويشماب كله

مرشریف النب اور اعلی ظرف کے لوگوں کا خاصہ ہے کہ وہ اسپنے رفقائے کا راور ماتحت مملے کی ضرور پات، احساسات وجذبات اور عزت لنس ووقار کو طوی خاطر رکھتے ہیں اس طرح:

> یر که خدمت کرد او مخدوم شد بر که خود را دیده او محروم شد

10:02 with: 10/18/18/19

صفرت ورماحب کواللہ تعالی نے ایک اور بڑی صفت سے لوا ذاہدہ اور میں مفت سے لوا ذاہدہ اور فقت ہے میرے ویسے طلب اور دفقائے کار کے ساتھ شفقت کے ملاوہ ملائے کرام کا فراخد لی سے اکرام اور تھا لئے بیش فرمانا۔ اور الن کی صلاحیتوں کا افتران کرتے ہوئے انہیں اظہار کا موقعہ وینا۔ میرے نؤدیک جو صفرات اس معالمے میں کوتاتی کے مرحکب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیونکہ:

"عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِبِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَيْسُ مِنْ الصَّامِبِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَيْسُ مِنْ أَمْرِي مَنْ لَمْ يُجِلِّ كَبِيرَ كَا وَيَوْمَ مَعِيْرَكَا وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ" أَمْرِي مَنْ لَمْ يُجِلِّ كَا مُعَلِّمَ الرَّوالِ اللَّهِ مِنْ النَّهُ عَسَنْ. مجمع الروال اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ وَاسْتَنْ النَّهُ عَسَنْ. مجمع الروال اللَّهِ مِنْ النَّهُ عَسَنْ. مجمع الروال اللَّهُ النَّهِ مِنْ وَاسْتَنْ النَّهُ عَسَنْ. مجمع الروال اللَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ المُنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِولُولِ اللَّهُ الْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُ

معرفة حق العالم-

مرحضرت ابو القیشم التّنهان نگالا نے حضرت براء بن معرور نگالا کی بات کا شع ہوئے عرض کیا: '' یارسول اللہ! آج تو آپ ہمارے ساتھ جانے کے لئے تیار بیں اس صورت میں یہود بیڑب کے ساتھ ہمارے صلیفا ندمعا بدے خود بخو دختم ہوجا کیں کے البنداکل ایسانہ ہو کہ جب آپ کو اقتدار اور قوت حاصل ہوجا نے تو آپ ہمیں تنباح چوڑ کرائے گھر اور قوم میں واپس مکہ کرمہ آجا کیں؟''

حعزت ابوالهيثم التميان عُالَّة ك ان تحفظات پردسول لله طُلْقَلَةً أَنْ مَسَرَاتِ موئ الله طُلْقَلَةً أَنْ مَسَرَاتِ موئ المدنورمتعارف كرايًا:
مسرات موئ الدني الركبار الذكبار الله المنظم اللها المنظم اللها من المنظم المن

اللياب في علوم القرآن: سورة آل عمران: تأليف الامام حقص عمر بين على ابن عامل الدمشق العنبل رحمه ألله تعالى البتوفي يعن 8 من الهجر 8 الطبعة لاولى: ج كالصفحة 443: ط: البكتبة الشاملة: واغرجه السهيلي في

روض لانف وابن کدیر فی السیر قالدیویة "قصة بیعة العَقبة الفائیة 
بالکل بیس بلد ابرالآ باد تک ایے بیل بوسکا \_ یا در کھوا تمہارا خون میراخون

میرا در میررا در مداور تمہاری عزت و تاموں میری عزت و تاموں شار ہوگا ۔ آج

میر ے اور میں تمہارا ہوگیا جس نے تمہارے خلاف تلوار اشائی میں تمہاری

حفاظت کے لئے سید بیر ہوجاؤں گا اور جس نے تم ے وقائی میں اس کا وفادار ہول گا۔

بجرت کے بعد رسول اللہ ما شائلہ انے مدید طیب میں ایٹی جاحت کے

مہاجرین وانسار ارکان کے درمیان مجائی جارہ قائم فرایا تھا جس میں حضرت

دوسروں کی خدمت کا جذبہر کے والے بالآخر اللہ تعالی کی طرف ہے جڑا کے طور پر مخدوم بنا لیے جاتے ہیں اور خود پہند محروم رہ جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جوا خلاق غیروں کو گرویدہ بنالیٹا ہے وہ اپنوں کو کیوں قریب ترند کردےگا۔

03: اخوه كى ياس دارى: ۱۱۹۰۰

بیعت عَقَبَدَهُ ثانیه 12 نبوی مُنْظِیّاً مِن انسار دید کے بہتر (72) نفول قدر بید کے بہتر (72) نفول قدر بید کے بہتر (72) نفول قدر بید بیرسول اللہ مالیّا کی دست اقدی پر بیعت فرمائی تھی ۔رسول اللہ مالیّا کی ان کے سامنے اپنی دھوت رکھتے ہوئے فرمایا۔

"اُبَايِعُكُمْ عَلَى آنَ تَبْنَعُونِي مِنَّا تَبْنَعُونَ مِنْهُ لِسَاءَكُمْ وَالْبَنَاءَكُمْ السَّاءَكُمُ وَالْبَنَاءَكُمُ -"

میں تم اوگوں ہے اس عہد پر بیعت لے رہاموں کہ تم ای طرح میری ماعت میں کم بیند ہو ہوں کے لئے سید بیر ہو ماعت میں کر بیند مور کے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی مفاظت کے لئے سید بیر ہو ماتے ہو۔

میان کر حضرت براہ بن معرور فاٹنانے آپ کا دست مبارک تھا ہے ہوئے عرض کیا: یارسول اللہ! اس ذات باری کی تشم جس طرح ہم اپنی عزت وناموں کے لئے کٹ مرتے ہیں ای طرح آپ کے اشارے پر کٹ مریں مے بس آپ بلاتا فیر ہم سے بیعت کیجے۔ عَدِيْ اَصْدِقَاءِ الْمَرْءِ لِلْمَرْءِ لِلْمَرْءِ الْمَرْءِ فَلْمَالِ شَارَكَهُ فِي اللَّمَالِ شَارَكَهُ فِي التَّفْسِ وَالْمَالِ التَّفْسِ وَالْمَالِ الدَّفْسِ اللَّهُ وَالْمَالِ الدَّمَالِ الدَّمَالِ الدَّمَالِ الدَّمَالِ الدَّمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُلِيْ الْمُعَلِّمُ اللَّ

ین وہ مرف داے درہے سے بلکہ اپنے تکس ہے بی ان کی خدمت

کرے میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ حضرت بی صاحب اپنے ماتحت رفقائے کارے
ساتھ ای طرح حسن سلوک سے پیش آتے اور ندمرف ان کے حالات سے باخبر
رجے ہیں بلکہ جس میں باربار ہو چھتے رہے ہیں۔ چھے اس مقام پر حضرت نے سعدی
بادآ گھے ہیں

بزار خویش که بیگانه از خدا باشد ندانی یک تن بیگانه کاشنا باشد

المتان سعرى عليه

ہزارا ہے قریبی جواللہ کریم سے بیگائے ہوں اس ایک بیگائے پر قربان کہ جونداشاس ہے بیٹی اللہ تعالی کے احکامات کی ویروی کرتا ہے۔ جو تم پوچھتے نہ اپنے دین کو مسلک کی عینک سے تو پھرسلم نہ اک دو ہے سے ایسی وہمی کرتے ہوئے ایسی وہمی کرتے ہوئے ایسی وہمی کرتے ہوئے ایسی وہمی کرتے ہوئے ایسی داند

04: فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ: \*

روالاالعقيلي في الضعفاء وابن عدى في الكامل وابونعيم في الحلية من

عبدالرحمن بن موف مهاجراور حضرت سعد بن الرقع انصاری فالله وی بحائی قراردیے کے تیے جس کے بعد حضرت سعد بن الرقع نے حضرت عبدالرحلٰ بن موف کوساتھ کے جا کرا ہے کھر کا تمام اٹا شدد کھاتے ہوئے فر ایا:

"إِنَّ إِنَّ مِمَالًا فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانِ وَلِيَ إِمْرَاتَانِ فَانْظُرُ ٱلْبَتَهُبَا آعْبَيْتَ حَتَّى أَغَالِعَهَا فَإِذَا حَلَّتُ فَكَرَّوَّجُهَا-"

و أسد الغابة في معرفة الطّعابة تأليف الإمام عوالدين ابن الأثيراني المس على المام عوالدين ابن الأثيراني المس على بن عيد المس على بن عيد المعين وتعليق الشيخ على همين معوض والباء ترجمة عبدالرجان بن عوف : تحقيق وتعليق الشيخ على همين معوض والشيخ عادل احد عبدالموجود النافر دار الكتب العلمية يدرون -

رسی کے بیار کی ہورے پاس ہاں ٹی سے ہرایک چیز کا اصف آپ کا ہوا۔
میرے لکا حیث چونکہ دو بو یاں ہیں ابندا انہیں دیکھ کر بھے بتا کا ان دو ش سے آپ
کس کو پیند کرتے ہیں تا کہ ٹی اسے فارغ بکر کے عدت گزرنے پر آپ سے
لکارے کہ دول ۔

حضرت عبد الرحمان بن عوف اللائف اگرچد احتیاج کے باوجود وعامیں
دیتے ہوئے بیر پیکش قبول نہیں فر مائی مگر بھائی چارے کے باب میں بیرواقعہ جس
طرح ہمارے لئے باعث سبت ہائی طرح انسائی تاریخ میں بےمثال ہے۔
ونیا کا کوئی فدجب اپنے جیروکاروں میں ایسے بھائی چارے کی مثال چیش نہیں کرسکتا۔الشریف احقیلی نے کی ایسی بی صورت کی روشی میں کہا ہے کہ:

حضرت يعقوب فليلاك ارشاد كراى كامطلب يرتما كه بيغ في الحال تو منہیں سوتیلے بھائیوں سے کوئی خاص اور بڑا خطرہ نہیں ایر اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ الدحمہيں بلندمر تبه عطافر مانے والا ہے توبيد حدكرتے موسے تيري جان کے دھمن بن جا تھی کے جبکہ:

كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَدُ تُرْخِي إِزَالَتُهَا إِلَّا عَلَاوَةً مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَبِ ہرعدادت اور دھمنی کے ازالے کی امید کی جاسکتی ہے سوائے اس محض کے جس کی عداوت اور دهمنی کی بنیاد جسد پر جن ہے۔

اوردوسری بات بیکم بی کےمعروف شاعرالرا عی المير ي كتے بين: هَجُوْتُ زُهَاراً ثُمَّ إِنَّ مَلَحُتُهُ وَمَا زَالَبِ الْأَشْرَافُ تُهْلِي وَتُبْدَحُ یں نے پہلے تو زمیر کی جو کی مجراس کی تعریف اصل بات یہ ہے کہ بھیشہ ے اشراف کے ساتھ ایے بی ہوتا ہے کہ کھ لوگ ان کی جو کرتے ہیں اور کھ مدح ال كري الله

حفرت پیر صاحب وامت برکافیم مجی چونکه اشراف امت یل سے الل اس ليے جہاں ان كي ين ومتوسلين لاكموں كى تعداد مي موجود الى وہال كم ماسدین بھی یائے جاتے ہیں جواہد کروہ چرول کی طرح نامدا ممال کو بھی سیاہ كرفي بيل معروف ريخ إلى-

اس طرح کی صورت میں حربی کے شہرہ آفاق شاعر متنی نے بہت

طريق سعيدين سألم العطار عن تُؤرُثُنُ يَزِيدُ عن خَالِدِ أَنِي مَعْدَانَ عن معاذبه مرفوعاً وأرودة ابن الجوزي ل الموضوعات. وقال ابوحاتم في العلل حديث معكر . "وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب ولكن صعه الألهاني رحهم

حفرت معاذ بن جبل على ك روايت بكرسول الله ماللة فرمايا: " بروی تعد الخف محسود بوتا ہے۔" لینی معاشرے میں جولوگ کسی بلندم منتجے پرفائز ہوتے ہیں ان پرحد کرنے والے بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔ اس کلے کے مدعث ہونے میں علائے رجال کے درمیان اختلاف رائے ہے مرفیخ البانی منت اے معج قرار دیاہے ۔ مرمزب المثل کے طورسلمہ ہے۔جس کی اصل قرآن کریم یں واقع معرت یوسف ظیرا ہے۔جس کے تحت معرت الم مالی علیہ نے المی "الغر الكبير" من ال كلي وبطور مديث ذكر فرمايا --

إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ يَأْلَبِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدٌ عَمَّرَ كُو كُبًّا وَّالشَّيْسَ وَالْقَيْرَ رَأَيْتُهُمْ لِيُ سَاجِدِيْنَ ﴿ قَالَ يَبُنَى لَا تَقْصُصْ رُوْتِاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوالَكَ كَيْدًا ﴿ إِنَّ الشَّيْظِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوْمُهِ إِنْ \_ 12: يسف: 5-4

جبد يسف نے اپن باب سے ذكركيا كدابا جان يس نے كيارہ سارول اورسورج كوديكما كدوهسب جمع عجده كررب بيل يعقوب ظيائل نے كها: على است اس خواب کا ذکرائے بھائیوں سے نہ کرنا ، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ومن ہے۔ اگر حاسدین اور دھمن گوار انجیل تو پھر کی گوشہ جہائی بیل بیش کر اللہ اللہ کرتے رہو کریاد رکھو کہ مردان راہ حق کے فزد یک بید پہائی کاراستہ ہے۔جان رحمت ما تی کا کا اللہ معاب تعلقہ کا طریق زندگی تیل۔

> زاهد شد الشد تابِ جمالِ پری زغان کنچ گرفت و یاد خدا را بهانه ساخت

مردائل زاہد کو پری رخوں کے دیکھنے کی تاب دیس ہے جس کی وجہ سے وہ یاد ضدا کو بہانہ بنائے گوشر تنہائی ش چمیا بیٹھا ہے۔

آ کے برصفے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عنوان کی مناسبت سے ایک دکا مت بھان کردی جائے۔

كُلُّ إِنْسِانٍ يُعْطِيٰ مَاعِنُكُوٰ: ١١٠٠

ہماری تاری عمر میں معرت میسی علیا کا ایک قول محفوظ اور ضرب المثل کے طور پرمشہور ہے۔ "دُکُلُ إِنْسِان يُعُولِي مَاعِدُكَة "

رواة ابن عساكر عن ابن البهارك...انجن المغيث في بيان مأليس معنيث تأليف فضيلة العلامة احمل بن عبنالكريم الغزى العامرى = 1143 هج:ك: تعقيق فواز احمل زمرني العاشر دار ابن حزم ييروت -

جس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس جو ہوتا ہے (ول میں یا جواس نے سکھا ہے )وی دوسروں کو خط کرتا ہے۔

واتعدیدے کرایک روز حفرت عیلی ملائد کھولوگوں کے پاس سے گزرے

عرب المراد المر

اِگا اَتَتَكَ مُنَاهِين مِنْ تَاقِيسِ فَهِى الشَّهَاكَةُ لِيْ بِأَلِيْ كَامِلُ اعددست اجب كوئى في تمهار عسامة ميرى برائى بيان كرع توجمه لين كه ش كمل اوراس كى برائى سے بلند ہول۔

منٹی کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایسانی جس کی تربیت بل کی رہ کئی ہو وہ تمہاری برائی بیان کرے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ تم بلند مرتبہ ہو جہاں جاسدین کی موجودگی لازم تو ہے گروہ تمہارے مقام کو چھودیس کے ۔اس لیے ایک روز وہ اپنی موت خودمر جا کی کے اور تم امر ہوجاؤ کے۔

ایک روز وہ اپنی موت خودمر جا کی کے اور تم امر ہوجاؤ کے۔

ایزیاں اتنی افحات ہے کہ کر جاتا ہے جا کہ کر جاتا ہے جاتا ہے جا کہ کر جاتا ہے جا کر جا کہ کر جاتا ہے گے کہ کر جاتا ہے جا کر جاتا ہے جا کہ کر جاتا ہے جاتا ہے جا کہ کر جاتا ہے جا کہ کر جاتا ہے جا کہ کر جاتا ہے جاتا ہے جا کہ کر جاتا ہے جا کہ کر جاتا ہے جاتا ہ

ہاں! اگرکوئی بلند مرجہ بزرگ اور دینی و روحانی مخصیت تمہاری اصلاح کریں توان کی بات ہے۔ یا مکراس کریں توان کی بات ہے۔ یا مکراس فارمولے برعمل ارلیما جا ہے کہ:

میں تشہر کی خواہش نہیں، بس روشیٰ کی ہے

کی کو مت بتانا یہ دیج ہم نے جلائے ہیں

یعنی قلوق خدا کے درمیان رہتے ہوئے اور سابی خدمات کے صلے میں
اچھی شہرت بھی افعام اللی ہے جس کے متیج میں حاسدین کی موجودگ لازم ہے۔ ہال

یی وجہ ہے کہ حضرت خاتم الفینین رحمۃ للعلمین طاقی آن کا ارشاد ہے کہ شیطان میری شکل پاک میں آ کر کسی کو دھو کہ بیس دے سکتا ۔ یعنی جب میری طرف سے کس شیطان میری شکل میں ظاہر ہونا بی اللہ تعالی نے نائمکن سے کسی شرکا ظہور ہی مقدر نہیں تو اس کا میری شکل میں ظاہر ہونا بی اللہ تعالی نے نائمکن بنادیا ہے۔

اور کی وجہ ہے کہ آپ کے کائل تبعین بھی جیشہ فیربی کی نمائندگی کرتے
آتے ہیں جبکہ شیطان العین "وشر" بی کا مظہر ہے ۔ای لیے نہ صرف شیطان بلکہ
انسانوں میں سے اس کے ساتھ جیشہ شرکی نمائندگی کرتے آتے ہیں۔ان سے بھی فیر
کا ظہور قیس ہوسکتا۔

جہد صرات انہاے کرام ظاہرے ایے مواقع پدوعافر مانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ واس انہاں میں اتی بھر یا حصار نہیں ہوتا۔ تو وہ دعافر ماتے ہیں کہ اسے اللہ کر یم ااس سے پہلے کہ ایے لوگ کی اور کے لیے آز مائش بٹیں اگر آپ کی حکمت کے خلاف شہوتو انہیں ہدایت تصیب فرمادے۔

میں نے کی بارمشاہدہ کیا ہے کہ حضرت پیرصاحب زَیْن اللّٰہ وَجُهَهُ فِی السَّّارَیْنِ کے سامنے جب آپ کے حاسدین کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کسی منفی رومل کا اظہار فرمائے بغیرکوئی کلہ خیرارشاد فرمادیتے یا چرخاموثی۔

> عشل ہوتا وجود کا جلنا جیسے جگل ہیں مود کا جلنا آفراسیاب کال

ما المعالم الم

توانہوں نے بلاوچہ آپ کو گالیاں دیٹا شروع کردیں کمر آپ ان کے لئے دعائے فیرفر ماکر آگے چل بللے فیرفر ماکر آگے چل کے جو پہلے والوں سے زیادہ بدلحاظ وبد بخت ٹابت ہوئے۔ انہوں نے گالیاں دیئے میں انتہا کردی۔ گرآپ نے ان کے تی میں جی پہلے سے زیادہ دعائے فیرفر مائی۔ بید معاملہ وکھ کر آپ کے حواریوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ اے نی اللہ! آپ نے ان شریروں کے شرکے بدلے جس فیر اور رجت کا مظاہرہ فر مایا ہے کہیں ایسانہ ہوکہ ان کے شریروں کے شرکے بدلے جس فیر اور رجت کا مظاہرہ فر مایا ہے کہیں ایسانہ ہوکہ ان کے شریروں کے شرکے بدلے جس فیر اور رجت کا مظاہرہ فر مایا ہے کہیں ایسانہ ہوکہ ان

تبآپ في ارشاوفرمايا:

"كُلُّ إِنْسِانٍ يُعْطِي مَاعِنْدَة"

"انسان کے پاس جو ہوتا وہی دوسرے کو دیتا ہے۔"ان کے پاکٹر ہی ٹر تھا جس میں انہوں نے میں شریک کیا اور ہمارے پاس ٹیر بی ٹیر ہے جس کا مظاہرہ ہم نے کیا۔

حضرت آدم فلیلاً سے حضرت خاتم النبین رحمۃ للعلمین مالیلاً ملک ہم جو السے واقعات پڑھتے اور سنتے ہیں تواس کا مطلب بینیں کہ حضرات انبیاء بنا کو موث یہ بیاری نبیل ہوتے ۔ بالدی ہاں ایک مسئلہ بھنے کی ضرورت ہے۔

اوردہ یہ کہ حضرات انبیاء عظام اور اولیائے کرام درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کی دمنید خیر، کامظہر ہوتے ہیں جس کے باحث حالات خواد جیتے بھی ناموافق بول ان سے فیری کا صدور ہوتا ہے۔

"اے ایمان والوااطاعت کرواللہ کی اور اطاعت کرورسول کی اور ان لوگوں کی جوتم میں صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے ورمیان کی معالمے میں جھڑا پیدا ہوجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف چھیردو، اگرتم والتی اللہ اور دورا تر خربی کی باتر ہے۔ پرایمان رکھتے ہو، بی ایک کی طریق کار ہا درانجام کے اعتبارے بھی بہتر ہے۔ اطبیع کو اللہ سُول : اللہ واللہ کے اطبیع کو اللہ سُول : اللہ کے اللہ کے اطبیع کو اللہ سُول : اللہ کے اللہ کے اطبیع کو اللہ سُول : اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے

صاحب تغییر مظیری حضرت قاضی شاء اللد مثانی عهدی مکافلات آیت کی تغییر علی الکه ما بدرجهادلی مرادیاں۔
تغییر علی الکھا ہے کہ اس مے فقہاء علماء اور مشائ کرام بدرجهادلی مرادیاں۔
اس تھم اور مجولت کے باوجودا کرلوگ آئیں علی معمولی تناز عاد ، فروعات اور جزو میات پراڑ تا جھوٹ تا شروع کردیں تواللہ کی نظر علی جنوں کی بوجا اور شراب لوشی کے بعد بیسب سے بڑا گناہ ہے۔

حزات اساتذه رميم الله تعالى كمعبت اوردين ك طالب علم ك حيثيت

1438 phonos brackers, 221 22 1 15 14 15 14 15 14

05:مُلاعَاةُ الرِّجَالِ: \*\*\*

عَنْ عُرُوتًا بَنِ رُويْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالْكَالَةُ قَالَ اللهَ الْكَالَةُ قَالَ اللهَ الْكَالَةُ الْكَ نَهَا فِي عَنْهُ رَبِّى بَعْدَ عِبَادَةِ الْاَوْقَانِ وَهُرْبِ الْعَبْرِ لَعْنُ مُلَاعَاةِ الرِّجَالِ-

الجباع في المنيث لابن وهب ابوهيد عبدالله بن وهب بن مسلم البعرى القرض البعوفي 197 إلياب في الكلام لبالا يتبغي ولا يعسن تحقيق الدن كتور مصطفى حسن حسين عبدا ابو الفيراستاذ المديث وعلومه البساعد كلية امبول النفن القاهرة بالناهر داراين الجوزي رجة الله تعالى. الرياض بالطبعة الاولى 1416 1995م تواغرجه ابن الي البتيافي الصبت والطبرائي في بالكبير والبطاقي من حديث امر سلبة يستد ضعيف وقد والا ابوداودهني

البراسيل مى حديث عروة ان رويد مرافقات م كدرسول الله من المن المثاد مرافقات م كدرسول الله من المن المن المثاد فرمايا: "الله تعالى في بحص بول الله من بهل جس وي المرافق ك بعدسب من بهل جس وي المرافق من المرافق كرما" - منع فرمايا الله من الركالي الموق كرما" -

رحت مالم مالله كالمرود مدار المراى كا مطلب يه ب كدجب شريعت من المراع المراء المراع ال

لین اللہ تعالی ایے اوگوں کی بدا عمالیوں کی وجہ ہے آئیں ان کونس کے حوالے کردے گا۔ جس کے بعد معاشرے میں برائی عام و و بائے گی یہاں تک کہ:
عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ آنَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: يَكُونُ فِي اُحِرِ الزَّمَانِ عُنَادٌ جُهَالٌ وَقُرَ اعْ فَسَعَةُ .

یعن جالل لوگ دلی کہلانے لکیں کے اور بے عمل اور دنیا دارعلائے سوکی کو ست ہوجائے کو ست ہوجائے کا دین اور خیر فروش علائے سوکی اس طرح کا مت ہوجائے گی کہ جس طرح سٹوی سے فصل بچائی مشکل ہوتی ہے اس طرح ان سے ایمان بچاٹا مشکل ہوجائے گا۔

لہما ہم دیکھتے ہیں کہ پہلک تو پہلک ان پیشدور لوگوں سے بڑے بڑے علاء اوراولیائے کرام تک محفوظ نیس جس کی سے ڈراساا مختلاف رائے پیدا ہوجائے برلوگ فتو سے داھنے میدان ہیں اثر آتے ہیں۔ کافر کافر فلال کافر اور جوندائے وہ مجمی کافر۔

اپنا دائن نظر نیل آتا آتا مثین رکتے ہیں مثال اللہ! مثلاً اللہ!

جيدلا بوري

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَحِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ

مر المرسد المسلم 1430 مر المراق المرس المسلم 1430 مر المرسد المسلم 1430 مر المرسد المسلم 1430 مر المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرسكي تعصب يرركمنا سراسر جبالت اورا يدوور ش ايمان بحيانا مشكل كام ہے۔

عَنْ أَلَيس بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ الْفَلَةُ اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الل

هَذَا عَدِيكُ غَرِيْبُ وَيْ هَذَا لَوَجُو وَحُمْرُ أَنْ هَا كِرِ هَيْحُ بَعْرِ فَي قَلْدَوْى عَنْهُ غَيْرُوَا حِدِونَ آهَلِ العِلْم حكم الألباني: صيح

حعرت الس بن مالك الله كالدى بان ب رسول الله طهمة فرما يا: "
لوكول برايك زماندايدا آئ كاجس بس البيندوين برهابت قدم ربين واللك مثال
السي موكى جيكوني فخض آگ كادول مع مى بعرك "

ینی فتے کا ایسادور ہوگا جس میں اصل اور می دین پر چلنا ای طرح مشکل ہو جائے گا جس طرح آگ کے دہکتے اٹکاروں سے مٹی بھر لین مشکل ہوتا ہے۔جس ک کئی وجو بات ایس اور ان میں سے ایک ہیں ہے کہ:

عَنْ قَيْسِ ، آنَهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْاسْلَمِقِ ، يَقُولُ: وَكَانَ وَنُ الْمَسَلَمِقِ ، يَقُولُ: وَكَانَ وَنُ الْمَسَعَابِ الشَّجَرَةِ: يُقْبَضُ الطَّالِحُونَ ، الْأَوَّلُ فَالْأَوْلُ وَتَبْغَى حُفَالَةً كَمُعَالَةِ الشَّمِرِ وَالشَّعِيْرِ ، لَا يَعْبَأُ اللهُ بِعِمْ شَيْعًا - كَمَعَارى إِنْ وَالسَّعِيةِ مَعْمَالَةِ الشَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ ، لَا يَعْبَأُ اللهُ بِعِمْ شَيْعًا - كَمَعَارى إِن السَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ ، لَا يَعْبَأُ اللهُ بِعِمْ شَيْعًا - كَمَعَارى إِن اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

بنيادى وجريديه وكى كد:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَيَاضٍ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله "إِنَّ لَكُلُّ أُمَّةٍ فِتُنَةً وَإِنَّ فِتُنَةً أُمِّتِي الْمَالُ"

حديث صيح وهذا استأد قوى الحسن بن سوار صدوق لابأس به وباقى رجال الاستاد ثقات رجال الصحيح غيرهماني العديث فقد روى له الترمنى والنسائي

حفرت كعب بن عياض على كم يل كم يل في رسول الله ماليكا كويم ارشادفرات ساے کہ ہرامت کے لئے ایک فتنہ ادر میری امت کے لئے فاص كتنهال ودولت ہے۔

المداللة الي يات يرے ليے باعث المينان ہے كدال يرفتن ووريس حرت عرصاحب دامت بركافيم الناشراف امت يس عيل جن كے لئے: عَنْ مَالِكٍ، قَالَ:قَالَ عُمْرُ بْنُ عَهْدِالْعَزِيْزِ رَأَيْتُ مَلَاعَاةً الرَّجَالِ تَلْقِيْحًا لِأَلْبَابِهِمْ.

جامع بيان العلم وقضله ليوسف بن عبد البر: بأب اتيان المداظرة والبجادلة واقامة الحجة ...:

صرت الم مالك مكليالله تعالى بيان فرمات عي كرحفرت عربن عبدالعزيز عظا في فرمايا ميرى نظر مي رائ الاعتقاد اورراع العلم علا يرك الارام كا مناقشہ یعن علی مفتلوای طرح مفید ہے جس طرح بے مجل درخت کوللم کردیا جائے توده بارآ در بوجا تا ہے۔

الله كَالْمُكُ أَن يَأْلِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَهُ عَي الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْغَى مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِلُهُمْ عَامِرَةٌ وَشِي غَرَابُ مِنَ الْهُلْيِ، عُلَمَا وُهُمُ شَرُّمَنَ تَحْتَ آدِيمِ السَّمَاءِ مَنْ عِنْلَهُمْ تَخُرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ"

رواة البيهالي في مشعب الإيمان ماب في نشر العلم وابن عناي في "الكامل" من طريق عبدالله بن د كين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدة عن على ... وسلالاضعيف فيه علتأن:

الاولى: ضعف عيدالله ين د كين.

العالية:الانقطاع بين على بن الحسين وعلى بن أبي طالب.

أصول الإيمان :البولف: هيد بن عيدالوهاب بن سلمان التبهي النجدى المتوفى 1206 تعقيق باسم فيصل الجوابرة.

الناشر :وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية.

حفرت على بن ابوطالب على كا بيان م كدرسول الله المعلكة فرمايا: "فقريب ايك ايا زماندآئ كاجس مي اسلام كامرف نام باتى ره جائ كااور قرآن كے صرف الفاظ باتى رہ جاكي كے اس وقت كوكوں كى معجدي بظاہر بڑی بارونق ہوں کی لیکن در حقیقت ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی۔اس وقت ے علاء آسان کی نیلی جہت کے نیچ اسے والی تمام کلوق سے بدتر موں کے۔فتدائی كے بال سے فكلے كا اور النبى مل پلث آئے كا يعنى اس وقت كے على ي شودنيا کے لئے دین کے اندر طرح طرح کی تاویلین کرے فتنہ پھیلا یا کریں مےجس کی

علی گفتگواور حالات حاضرہ پرتیمرہ۔ جس دوران جھے اکثر ایمالگنا ہے کہ پیرروی مکانیہ نے کسی خواب یا کشف کے پس منظر میں''مثنوی'' کومرف آپ کی نیت سے مرتب فرمایا ہے۔

میرے بینے کم علم طلبہ سیت علائے کرام کی حصلہ افزائی کے لئے ان کی صفحان در مرف بڑے حوصلے سے سنتے ہیں بلکہ سی معقول اور مدل بات کو تسلیم کرنے ہیں تاخیر نہیں فرماتے۔

اورجہال اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کا حوصلہ عطافر مایا ہے وہیں بات منوانے کا ایساسلیقہ کراہے مدعا سیت اور بالا تا فیر مخاطب کول بی اثر جاتے ہیں۔ امارے ساتھ جو چلنا تو حوصلہ رکھنا اندھیری دات بیں سورج سے دابطہ رکھنا

یس مجمعتا موں کہ حصرت اپنی مجانس میں دلداری و خواری کو بہت اہتمام سے طوظ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے قرون فیر کے بہت سے واقعات ذہی میں تازہ مو جاتے ہیں۔ صفرت اپنے رفقائے کارکومملاً اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ:

ول کے رشتے سنجال کر رکھنا ان کے کھونے سے پچھ نہیں بچنا مالہ

06: علما و ومشائخ كا كرام: ۱۹۱۸ اس منوان كے تحت بير باور كرانا مقصود ہے كه شريعت كى تظريس فيخ كال اور من المرجم المعلم المراجم المرجم المعلم المرجم المعلم المرجم المعلم المرجم المعلم المرجم المعلم المرجم المعلم المرجم المرج

اسلط شروصرت عرب والعريز عُنَفُوالله تَالَى كَامُعُول يَهَا كَا اللهُ ال

حلية الاولياء لان تعيم الاصفهالي: ترجة عربن عبدالعزيز رحهبا بالمعالى:

حضرت میمون بن مهران بیان کرتے ہیں کدایک دات کی فضرت ممر بن عبدالعزیز مین الله تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت آپ کے جو حالات و معمولات ہیں دیکوریا ہوں اس ہیں آپ کی صحت کا کیا معتقبل ہے؟ کہ دمات کے پہلے سے ہیں آپ لوگوں کی حاجات وخرور بیات کی فکر ہیں مشغول ہوتے ہیں۔ ورمیا نے سے ہیں الله تعالیٰ محمدتوبیآپ کا اور ورمیا نے سے ہیں علماء کے ماتھ مجلس جمائے ہیں ہیں۔ دبا آخری حصرت نے میرے اللہ تعالیٰ کا معالمہ ہے؟ حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت نے میرے کند سے پر چھی ویے ہوئے فرمایا: "میمون جھے تھے پر افسوس امیری ذندگی کا تجربہ کند سے پر چھی ویے ہوئے فرمایا: "میمون جھے تھے پر افسوس امیری ذندگی کا تجربہ کردائے الحلم علی ہے کردائے الحلم علی گفتگوں کی طرح مغید ہے جس طرح ہے کھی دوشت کی گلم کاری کردی جائے تو دہ بات ور ہوجا تا ہے۔"

حضرت پیرماحب دامت برکالہم کی مجالس جو اکثر علیائے کرام پرمشتل موتی ہیں، میں کہنچے بی پہلے تو ایک جیب می دوحانی لذت محسوس ہوتی ہے۔ بلکی پھلکی ا 0:عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سَبِعْتُ عُفْبَانَ بْنَ عَقَّانَ بْنَ عَقَّانَ يَنَ عَقَّانَ يَعُتُ عُفَانَ يَعُتُ عُفَانَ يَعُتُ عُفْبَانَ بُنَ عَقَّانَ يَعُتُ يَعُولُ مَا تَغَنَّيْتُ وَلَا مُسِسْتُ ذَكْرِ ثَيْبِيَئِينُ مُغُلُبَايَعْتُ بِيَعِيْنِينُ مُغُلُبَايَعْتُ وَلَا مَسِسْتُ ذَكْرِ ثَيْبِينِينِي مُغُلُبَاتِكُتُ بِيَعِيْنِينُ مُغُلُبَاتِكُتُ بِيَعِيْنِينُ مُغُلُبَاتِكُتُ بِيَعِيْنِينُ مُغُلُبَاتِكُ وَلَا مَسِسْتُ ذَكْرِ ثَيْبِينِينُ مُغُلُبَاتِكُتُ فَي بِيَعِيْنِينُ مُغُلُبَاتِكُ وَلَا مَسِسْتُ ذَكْرٍ ثَيْبِينِينِينُ مُغُلُبَاتِ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعُلِينًا لِللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعَلِينًا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَالِهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ

رواة ابن ماجة، في الطهارة وستنها: بأب كراهة اللكر بأليمنك والاستنجاباليمين: وذكرة الطوسي في "اللُّبع في تأريخ التصوف الاسلامي "لاني نعير عبدالله بن على السراج الطوسي رجة الله تعالى: كتأب الصحابة رحم الله

حقبہ بن صحبان کا بیان ہے کہ میں نے حطرت عثمان بن عفان نظافا کو بیہ فرماتے سنان محبان کا بیان ہے کہ میں نے حطرت عثمان بر بیعت کی ہے اس کے بعد نہ تو بھی محمد اور نہ بھی جموث بولا اور نہ بی اس کی خواہش پیدا ہو کی اور نہ بی گا ہے دائے ہاتھ سے ذکر (شرم کا ہ) کو چھوا ہے۔

یعن جھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰہ عُلَقَالُم کے دست اقد س کو چھونے والے ہاتھ سے اپن شرم گاہ صاف کروں۔

02: مصنف این الی شیبہ شیں روایت ہے کہ ملح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثان بن عفان اللہ موقع اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما تھوا اللہ ما تھوا میں کا معاملہ کیا، بعد میں معزت عثمان کے توانہوں نے آپ کے ساتھ استہزا اور بدکلای کا معاملہ کیا، بعد میں معزت عثمان

1458, bull state, college) 229 6 1502 1502 1603

علائے تی کی پیچان اور ان کامقام کیا ہے۔ تاکہ ہم لوگ بھی احماس کرتے ہوئے کی صد تک مرفر وہوجا کیں۔

قرآن كريم في حضرات محابه ثفلة كومعيادا يمان قرارديا --امِنْوُا كَمَا اَمْنَ الدَّاسُ "02: البقرة: 13

اس طرح ایمان لا وجس طرح باتی لوگ، پینی صحاب ایمان لائے ہیں۔

آیت مبارکہ میں اولین مخاطب یمبود و نصاری اور منافقین مدینہ ہیں۔ جس

کے بعد قیامت تک آنے والا ہر فض ۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے حضرات صحابہ عنافی کواس طرح مخاطب فرمایا ہے کہ:

فَإِنُ امْنُوا بِمِقْلِ مَا امْنُتُمْ بِهِ فَقْدِ الْمُتَدَوَّا ، 02: البتره: 137 اكرباقى لوك بحى تمبارى طرح ايمان في تحير توبدايت ياجا كي-حفرات محابہ تاللہ کے ایمان کی خصوصیات یک سے ایک بیے کہ انہوں نے اپنے بادی اور معلم وحرکی ساتھ اور آپ کے آٹار کی مجت وا تباع عمل الیک مثالیں چوڑیں ہیں کہ دنیا کا کوئی ذہب اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتا ۔ میں نے اس موضوع پراپی کتاب "زنیل" میں: نبویات اول اور نبویات دوم: کے عنوان سے دوابواب قائم كرتے ہوئے مستقر تاريخي وا قعات جمع كيے إلى دعاء فرما مي كمالله كريم ايك بارزندكى ين ال كتاب كواضاف اورى تتيب كم اتعددوباره جمائ ك لي اسباب عدافر ماد \_\_ من بطور مثال معرات محاب ثقالة ك جاروا تعات لقل كرنے كے بعد دوتار يخى واقعات بيان كرنا جا بتا بول تاكه ملى بيات بحق سكے كريم پربزرگان دين كاكيا اوركتا كل ع

وَقَالَ لِيَ الِمَ لَوَلْتَ عَنْ هٰلَا لَٰذِي ٱكْرَمُنَاكَ بِهِ ۚ فَقُلْتُ الْيِ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ الْأَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أسدالغابة في معرفة الصحابة للجزري رحمه الله تعالى: ترجة جفامة بن مساحق رضى الله تعالى عده: ط: دار الكتب العلبية. والإصابة في تميز الصحابة للعسقلالي رحمه الله تعالى: ترجمة جفامة بن مساحق رضى الله تعالى عده: ط: دار الكتب العربية بيروس لبنان كلاهما عن طريق ابن مدن لا

جُفّامَة بن مُسَاحِق الكُنائي الله الله مَلْكُهُمُ مَعَالِي الله مَلْكُهُمُ عَلَيْ الله مَلْكُهُمُ عَلَيْ الله مَلْكُهُمُ عَلَيْ الله مَلْكُهُمُ عَلَيْ الله مِلْكُهُمُ عَلَيْ الله مِلْكُمُ اللهُ اله

ماسے افسوں!

کہاں وہ میپ گئے سورج کی طرح روش اوگ کہ جن کے نور سے اب تک زمیں روش ہے کووارش مادل کے چھا زاد بھائی ابان بن سعید نے انہیں بناہ دی اور اپنے ساتھ گھوڑ ہے پر بھا کر

لے گئے۔ چونکہ حضرت عثان کا پاجامہ سنت کے مطابق آدگی بنڈ لی تک تھا جے
سرداران قریش معیوب بھتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے چھازا و بھائی نے کہا کہ بھائی آپ
اسٹے متواضع کیوں نظر آرہے ہیں؟ آپ اپنے پاجامہ کوذرا نیچ کر لیجئے تا کہ سرداران
قریش آپ کو تقیر نہ جھیں۔ بظاہر میمشورہ فیرخوابی اور مصلحت پر بنی تھائیک حضرت
مثان فالٹناس پردائسی نہ ہوئے۔

عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ عُمَّانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَ إِزَارُةُ إِلَى يَصْعِبُ سَاقَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَالِكَ فَقَالَ هٰلِهِ إِزَارَةُ عَنْهُ كَانَ إِزَارَةُ عَنْهُ إِلَا اللهُ عَنْهُ السَّلَامُ -

كتاب البصنف في الإحاديث والأثار لابن أبي شيبه الكول المبسى: في كتاب اللياس: وأب موضع الإزار الت هو:

ہارے آق سُرِ اُلِمَا کا پاجامہ ایسا ہی ہے لبدا کی اس طریقے کو چھوڑ نیس سکا۔ یہ ودی بات ہوئی کہ:

میت کو خسل دیج نہ اس خاکسار کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

3 0: جَفَّامَةُ بَنُ مُسَاحِقٍ بْنِ رَبَيْج بْنِ قَيْسِ الْكَتَافِئُ : لَهُ صُحْبَةٌ وَارْسَلَهُ عُبَرُ إلى مِرَقَلَ قَالَ جَلَسْتُ عَلَى شَيْمِ مَاأَدُدِيْ صُحْبَةٌ وَارْسَلَهُ عُبَرُ إلى مِرَقَلَ قَالَ جَلَسْتُ عَلَى شَيْمِ مَاأَدُدِيْ مُا تَحْبِي فَإِذَا تَحْبِي كُرُسِكُ يُنْ ذَعْبٍ فَلَبَّا رَايَتُهُ نَزَلْتُ عَنْهُ فَطَحِكَ مَا تَحْبِي فَإِذَا لَهُ عَنْهُ فَطَحِكَ

عالم نے جتنے آن وہ گوشہ نظین ہیں جبلا نے میرے دین کا شیکہ اٹھا لیا جبلا نے میرے دین کا شیکہ اٹھا لیا فیل اظرادی

### اور بغول شاعر:

جہاں جاک وہاں کھ ندین دلال بیٹے ہیں اراہ داست اب انسان خدا سے نہیں مل سکتا اور میر سے ایک شام دوست پروفیر محمود پاشا کے بقول:

ہوا ہو پائے گی پہنچان میری بنیل جو پائے گی پہنچان میری پرایا جسم پہنے پھر رہا ہوں پرایا جسم پہنے پھر رہا ہوں معرات محاب شاقا کے ایمان کو الفاظ ش بیان کرتا مشکل ہے رگر میں دومثالوں کے در پیج سجمانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ماضی میں میں ملائے جق اور مشاکع کرام وجم اللہ تنافی کا طرز عمل کیا تھا؟

عالم وين كى حفاظت: ١٠١٠٠٠

عراق کے سفاک گورز تجاج بن یوسف تعنی ملعون کے عہد یس کوفہ میں دوہم نام بزرگ آباد تھے۔

1 0:معروف تالبی اور مدث، فتیرالعراق ابراهیم بن یزید الفنی رحمه الله تعالی است و میرافنی رحمه الله تعالی است وقت می کوفد کے مفتی بھی رہے۔

02:معروف تابعي اور محدث ابراهيم بن يزيد التي رحمه الله تعالى جوعابد

ما من المناسطة المناس

40:وَرُئِيَ عَبُدُاللهِ بَنُ عُمَرَ يُدِيْرُ كَافَتَهُ فِي مَكَانٍ فَسُمِلَ عَنْهُ فَعَالَ لَا اللهِ كَافَةَ فَي مَكَانٍ فَسُمِلَ عَنْهُ فَعَالَ لَا أَذِي كَاللَّهِ عَنْهُ أَفَعَلَهُ فَفَعَلَتُهُ -

الشفاء بتعريف حقوق البصطفي . لفضل عياض بن موشى اليحصبى رحمه الله تعالى: فصل أن ما وردعن السلف والأثمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته العدمكتبة الغزالى دمشق ودار دالفيحاء بيروت وروالا احل والبزار ورجاله موثقون وقال الحافظ المعترى في الترغيب روالا احمل والبزاز بأسناد جيدو صحح اسنادة السيوطى في المناهل -

ایک دوز کھاوگوں نے دیکھا کہ حضرت مبداللہ این عمر باللہ این اوڈئی پرسوار
ایک جگدے کر دچکر کا ث رہے ہیں جب آپ سے اس کی وجہ پوچی گئی تو فر ما یا کہ جھے
خود معلوم نہیں کہ میں دیوانوں کی طرح ایسے کیوں کے جارہا ہوں سواسے اس کے کہ
میں نے ایک دوزرسول اللہ سالھ کھا کوا یسے ہی کرتے دیکھا تھا تو میں نے جی آپ سالھ کے
کی یاد تا ز د کر لی۔

رگوں بیں کا نات ڈولی تو ہے مگر ہر رنگ بیں کال ہے تیرے جمال کا اور بقول حافظ مظہرالدین صاحب کھڑا:

یہ تو طیب کی مجت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لیٹ کر در و دیوار کے ساتھ

واقول: ۱۱۰۰۰

دوستوایک ایے ماحول میں کہ جہاں بقول شاعر:

بلند د بوار تھی۔ سردی گری یابارش سے بچنے کے لئے کوئی سامیہ یا انظام نہ تھا جو بھی وہاں بھیجا جاتا اس کو وہاں سے صرف ملک الموت رہائی دلاتا چنا نچہ پولیس نے برعم خویش ایک خطرناک مجرم کو وہاں لاکرڈال دیا۔

کی روز کی خلاش کے بعد جب مال عقوبت خانہ کی تو بیخ کو بیجان نہ پائی روز کی خلاش کے بعد جب مال عقوبت خانہ کی تو بیخ کو بیجان نہ پائی ہے۔ بعوک پیاس سے تڈ حال ہڈیوں کا ڈ حائج کہ ملک الموت کا منتظر تھا۔ مال نے فرمایا: بیٹاجب جہیں معلوم تھا کرتم ابراھیم بن یزید الفتی کے شہریش ہے گناہ پاڑے کے بوتو کیول وضاحت نہ کی؟ فرمایا: 'اے مال! دراصل بات یہ ہے کہ میں تو فقط معجد کے وقع کیول وضاحت نہ کی؟ فرمایا: 'اے مال! دراصل بات یہ ہے کہ میں تو فقط معجد کے وقع میں پڑا اللہ اللہ کرتار ہتا بول جبکہ وہ است براے محدث اور شیخ ہیں۔ اگر میں ان کی جگہ کام آکرائے عظیم عالم کو بچا سکتا ہوں تو کیوں موقعہ ضائع کروں۔'' معیم مال مقیم فرزند کو تھیم مقصد کے لئے ثابت قدی کی دعا میں دیتی ہوگی واپس مقصد کے لئے ثابت قدی کی دعا میں دیتی ہوگی واپس مقصد کے لئے ثابت قدی کی دعا میں دیتی ہوگی واپس

ای رات قبائ مطون نے خواب میں سنا کہ کوئی اعلان کررہا ہے کہ آئ رات اس شہر میں ایک جنتی قید حیات ہے آزاد ہو کر بہشت بریں میں پہنچ گیا ہے۔ قبائ معلون نے خواب کی تعمد این کے لئے جب شہر کے حالات معلوم کے تو بتایا گیا کہ ابراہیم بن پرید کی دیماس کے متوبت خانہ میں دفات ہوگئ ہے۔ معلون سٹ پٹا کر کہنے لگا اچھا تو یہ خواب شیطان وسوسہ تھا۔ پھر تھم دیا کہ لاش کو کوڑے کے ڈیمر پر چھینگ دیا جائے۔

سير اعلام النبلاء للنهى رحمه الله تعالى: ترجمة ايراهيم بن يزين التعى ايواسما درحمه الله تعالى: ط: مؤسسة الرسالة بيروس

م المستعدد المستعدد

الالعُنَةُ الله على الظّليديْن - خردار رموك ظالمول يرالشك لعنت ب-

ال طرح جائ ملعون نے ان کی گرفتاری کا تھم جاری کردیا اب پہلیس خاند پری کے لئے ابراہیم بن پزید کی تلاش ہیں تھی۔ اَلقَقْع بی یاالتَّیم کی کا تعیار تو حب کرتی کہ اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں جواب وہ تصور کرتی مگر پہلیس نے تو حکام بالا کورائنی رکھنا ہوتا ہے اور اس کے لئے ٹی کیس ایک عدد تھوڑی بہت مشابہت ومما مکت رکھنے والا کوئی فریب وسکین انسان ودکارہوتا ہے جس کے ورہاء کی ابوان بالا تک بھی نہو۔

چنانچہ پولیس کوفہ کی گلیوں میں اہراہیم من یزید کی طاش میں سر گرواں تھی کہ کسی نے مسجد کی طرف اشارہ کردیا۔ رات کی تاریکی میں ابراہیم بن یزید التی رحمہ اللہ مسجد کے ایک کوئے میں عبادت میں معروف تنے کہ پولیس نے پوچھا۔ کیا ابراہیم بن یزید جہیں ہو؟ حضرت فوراً معاملہ کی تہہ تک وی تی وقت کے مظیم محدث اوراستا فی الحدثین کی جگہ قربان ہونے کے لئے تیار ہو گئے ۔ فرمایا: "میں بی ابراہیم بن زید مول۔"

جاج معلون نے خطرناک قیدیوں کیلے" دیمائ "کے مقام پردیمائ کے مقام پردیمائ کے مقام پردیمائ کے مقام پردیمائ کے مقام مقبوط اور مام سے ایک مقومت خاند تھیر کرار کھا تھا جہاں ایک بڑے دقبہ کے گردمرف مقبوط اور م

سری دالے کی دکان کے قریب سے ہوکر گزرے ۔ تو دو انہیں دیکھ کرخوش ہواادر کہنے لگا یہ امانت دارادرا چھے لوگوں کی جماعت ہے اور ایسے بی لوگ سب سے اجتمع ہوتے ہیں آپ کو جب اس آدی سے اطمینان ہوگیا توفر مایا:

"اَقْبَحُ مِنْ كُلِّ قَبِيْحِ صُوْفِيُ شَحِيْحٌ"

"ايك ديدارا دى كى برترين منت يه كرده بخيل خود فرض اور تريس بور"
الرسالة القشيريه للامام أبي القاسم عبدالكريم هوازن القشيري
البتونى 465 ترجة الشيخ ابوعبد الله

جس کے بعد موجودہ حالت یس کی کیا جا سکتا ہے کہ: عدادتوں میں جو خلق خدا گلی ہوئی محبوں کو کوئی بد دعا گلی ہوئی ہے فیمل جی

کیونکہ ماضی میں باد جودا مختلاف رائے کاس قدر ماردھاڑ اور فتوں کی بوچھاڑ نہتی جس قدر ہمارے دور میں ہے کہ ہر گھر فتنے کی لپیٹ میں ہے۔ بعض علماء کی برکت سے ایک جہت کے بیچے دودو عیدیں ہوتی ہیں۔

بقول حفرت ہیر دامت برکاجم : ''ایک ایک فض کے ساتھ یا نی پیر
کمڑے ہیں۔''اور ہرذی شعورانسان بزبان حال بکارتا پھرتا ہے کہ:

یہ ٹوٹ کے جمرا ہے کہ ٹوٹا ہے بکھر کے
ہم دل کی تبان کا سبب ڈھونڈ رہے ہیں
فاٹرہ جول

فسانے لوگ بہت دلیدیر کہتے ہیں وہ جوئے خوں متی جے جوئے ثیر کہتے ہیں وین کے لئے ایٹار: ۱۱۹۱۰

ما خالاین شال کا

حسرت ابومبداللہ اجر بن مطاء الروذباری المتوفی 69 ورحمہ اللہ تعالیٰ شام کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔آپ کی عادت تھی کہ دوران سز فقراء کی جامت کے بیچے چلا کرتے۔ایک ون ان کے ایک مرید نے انہیں کھانے پہ مرحو کیا۔فقراء کی جامت کے ماتھ گزررہ بے تھے کہ ایک بزی فروش نے انہیں دیکھتے ہی برامجلا کہنا شروع کردیا۔حضرت نے جب فورے سنا تو وہ کہ رہا تھا ان میں سے ایک ناوہ ند نے جمعے سے مودرہم قرض لیے تھے گر ایک تک وایس فیل لوٹائے جہکہ ایک ناوہ ند نے جمعے مراب کی تک وایس فیل لوٹائے جہکہ کھے اس کا نام پید بھی معلوم نیں کہ اس سے وصول کرتا۔

حضرت جب ساتھیوں کے ساتھ اپنے معتقد کے گر پہنچ تو کھانا کھانے

سے پہلے فرمایا: اگرآپ بیراسکون چاہتے ہیں تو ایک سودرہم جھےدے دیں؟ ۔ اس
عب ومعتقد نے بخوشی فیش کردیئے ۔ معرت نے اسپنے ساتھیوں بیس سے ایک کے

ہاتھ فوراً اس دکا ثدار کو بجوائے اور کہلا بھیجا کہ ہمارے ایک ساتھی نے آپ سے
سودرہم قرض لیے نے گرا سے لوٹا نے بی ایک بجوری کے تحت تا فیر ہوگئی۔ اب اس
نے جھے اولین فرصت بیل معذرت کے ساتھ بیدرہم دے کرآپ کے پاس بھیجا ہے۔
دکا ثدار نے سودرہم ملنے پر بخوشی معذرت قبول کر لی اور بیصاحب والی آ
گئے۔ اب دھوت سے فارغ ہوکر جب تمام معزرات ای راستے سے لوٹے تو اس

#### حکایت:

"قدوة العالحين حفرت بشرحانی بين ابن برى ببن كی وفات پرخم زده زاروقطار رور بے منے كركى نے موت كى حقيقت يادولائى توآپ نے فرمايا: "ميں مجى موت كى حقيقت ہے آگاہ مول كر بات بيہ كراللہ تعالى كى طرف سے عذاب كى ايك شكل بيہے:

"أَنَّ الْعَبُدَاِذَا قَطَّرَفِيُّ خِنْمَةِ رَبِّهٖ سَلَبَهُ أَنِيْسَهُ وَهٰنِهٖ أُخْتِيُّ مُضْغَةٌ كَالَتُ أَنِيْسَيُّ فِي التُّنْيَا"

جب بنده الشرتعالى كاحق بندگى التصطريقة سے الأجيل كرتا تواس كى پاداش عى الشرتعالى اس بند سے سے اس كاخخوا راورا نيس جمين ليرتا ہے جبكہ ميرى بهن مضفد دنيا عى ميرى افيس تنى اس لئے محصے لينى ہے كہ ش الشرتعالى كاحق بندگى ادائيس كرد با لفنا الشرتعالی نے مذاب كے طور پر ميرى بهن اور مير سے درميان جدائى ڈال دى ہے اور ان آ شوؤں كي ذريعے الشركر يم كى باركا ورحمت ميں معافى كا خوا متكار ہول "۔

وفيات الاعيان لابن علكان 608\_671 مرجه الله تعالى : ترجة بشر الماق رجه الله تعالى : ترجة بشر

حضرت كفرمان كا مطلب بيقا كه جوفرد ياقوم الله تعالى ك نعتون كى قدر فهيس كرتى ياس مندمورلتى بتوالله تعالى اس شم سايد لوگول كوا شاليتا بهن كا وجوداً سفرد ياقوم كے لئے مفيداور باحث رحمت بوتا ب لهذا ش آب كواعتباء كرتا بول كه

# 

ان مالات یم حفرت بیر صاحب دامت برکافیم کاعلائے برطانیہ کے مختف النے النے النے النے النے کے مختف ناموں دسالت' کے پلیٹ فارم پر المن محبت کے بالے میں لے لیما میرے زدیک بہت بڑا کام ہے۔

یں جب حضرت بیرماحب دامت برکاجم کانفود کرتا یا ملتا ہول تو میری زبان پرایک شعر جاری ہوجا تاہے:

یہ کا ہے کہ تھے میں ہے کوئی بات الگ ک یہ دل ایے تو ترا ہو نیس سکتا سودار

اور پھر آپ کے عابی کا موں کی ایک طویل فہرت میرے سامنے آجائی ہے جس سے سرت ہوتی ہے۔

اول اول تو ہماری طرح عی گلتے تھے منعب ہے ایک تو نالے ہوئے لوگ ایک منعب ہے ایک کرے تو نالے ہوئے لوگ ایک کیے ایک ایک کے ایک کرے کھیل کے اور پھر دفت کی موجوں کے حالے ہوئے لوگ فرصدنابد

میں کہتا ہوں کہ اگرہم علائے ماضی کی طرح دوسروں کی جگہ جان کی قربانی۔یا ان کے قرض اوائیس کر سکتے تو کم از کم کسی کے کار فیر کی جسین ضروری ہے۔اوراس کی دجہ رہے کہ المرابع المرا

اس کے بعدا ہے دوستوں سے بیم طن کرتا ہے کہ فردعات وجز کیات میں اختلاف رائے ایک فطری اور علی نقاضا ہے ۔ لیکن اس کی بنیاد پر تعصب اور منافرت فرم ہے۔ کیونکہ اس طرح ہم لوگ ندمرف بہت کی سعارتوں سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ اپنی اولادوں کیلئے ایسی فضا قائم کرتے جارہے ہیں کہ کل ایسی فضا میں جب ان کیلئے سائس لینا مشکل ہوجائے گاتو وہمار سے بارے میں یہ کہنے پر مجور ہوں گے کہ ولیل متنی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس ولیل متنی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس

اہل علم کے لئے قیام اور تقبیل اطراف کی شرعی حیثیت

میرے چددوستوں کو حرت پیرماحب سے ایک بڑی دکایت یہ ہے کہ

حقیدے مندان کے اطراف پر یوسہ دیے ہیں لیکن حضرت ماحب انہیں منع نہیں

فرماتے۔ اور حضرت صاحب سے دوئی کی دجہ سے میرے اندر بھی مداہدے آپکی

ہے۔اس اس منظر میں میری طرف سے دوستوں کو دعوت ہے گا ؟:

ذرا ای دیر بی مل بیشه کر میرے ہدم المجتی دور بی مل بیشه کر میرے ہدم المجتی دور کی کوئی سرا تلاش کریں اور دور اسرا اللہ تعالی معتبر ہوسکتا ہے جس کا دوسراسرا اللہ تعالی اور سول اللہ مالی کھی اینا عقیدہ ہے۔

ہمیں زوال سی گر کو زوال نہ ہو ہر ایک حرف ہمیں لازوال لکھنا ہے ماں عیم آریش گر ہو جائے گا دیران سازا اُسے روکو وہ جرت کر رہا ہے درہ حیدرآبادی

ما المعلم المعل

میری درخواست ہے کہ ندمرف حطرت ویرصاحب دامت برکاتم سے دعا کی درخواست بلکہ آپ کی سلامتی کے لئے خود بھی دعا کیا کریں۔

07: من آنم \_\_\_\_

میرے بعض احباب جنہوں نے جھے دہ تحفظ ناموں رسالت کو اس خدشے یا جلس ذکر جی شامل اور ٹی وی پرد کھ کر کھے سوالات اٹھاتے ہوئے اس خدشے کا اظہارکیا ہے کہ شاید جی نے اپنامسلک تبدیل کرلیا ہے۔ اس سلط جی وش سے بھے کہ ہم لوگ یہاں ایک ملٹی کھجرل معاشرے جی رہے ہیں جہاں ہم سب کے بھے سکولز ، کا لجز اور یو نیورسٹیز جی پڑے ہیں جہاں فیرسلم اسا تدہ کی اکثر عت ہواور خال خال خال کو کی مسلمان ٹیچر نظر آتا ہے۔ ای طرح زندگی کے تمام شعبوں جی سے خال خال خال کو کی مسلموں کے ساتھ ملے طاتے اور معاطلت کرتے ہیں۔ لیکن میرسلموں کے ساتھ ملے طاتے اور معاطلت کرتے ہیں۔ لیکن میرسلم تعدر افسوسناک معاملہ ہے کہ ہم لوگ فروی مسائل جی اختلاف رائے گوارا شہر کرتے ہیں۔ کی خدمت جی حضرت پیرصاحب دامت برکانہم کی خدمت جی صفرت پیرصاحب دامت برکانہم کی خدمت جی

ہر کوئی جیرے ویلے سے جھے ملتا ہے میری چاہت کی زمانے کو خبر ہو جیسے میری چاہت کی زمانے کو خبر ہو جیسے فارسطانی دا

ا پٹے سردار ،اپنے میں ہے بہتر فخصیت کی تنظیم کیلئے کھڑ ہے ہوکران کا استقبال کرو۔ واقول: ۱۱۰۰

کسی کا تعظیم کیلئے کھڑا ہونا درست ہے کہ ہیں؟ حضرات اکمہ بخاری وسلم اور ابوداودر حمم اللہ تعالی نے جواز کیلئے ابواب قائم کئے ہیں۔ البتہ بعض شارحین حضرات مثلاً این الحاق اور توریشتی مکھڑ کے نزد یک تعظیماً قیام درست نہیں اوران کے نزد یک حضرت سعد بن محافہ نگالٹ کیلئے قیام کا حکم ان کی تعظیم کیلئے نہیں بلکہ انہیں سواری سے ازنے میں مدد کرنا تھا کے وکلہ حضرت سعد اس وقت علیل شعے۔

دراصل فرد و محدق کے موقعہ پر صفرت سعد بن معاذ کے ہاتھ پر شدید زخم

آیا تھا جس سے آپ کی دگر الفت اندام کٹ گئی تھی۔ وقتی طور پر خون بند ہو گیا تھا گر
دوہارہ زخم کھل گیا اور ای مدے سے خلد بریں بین بھٹی گئے گئے تھے۔ جس سے بعض
شار مین رحم اللہ تعالی نے قیاس کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت سعدات نی
زیادہ بیار سے کہ کدھے کی سواری سے بھی الرجیس سے سے تو وہ سواری شہوتے اور
شدی رسول اللہ سال گا تھا آئیں بلا بیمجے۔ پھر اگر بھی سمجھا جائے کہ آئیں الر نے بیل
وشواری تھی تو سارے قبیلے کو کھڑ ہے ہو نے کیلئے تھم فر مانے کی کیا ضرورت تھی۔ کوئی ایک آدھا دی کائی تھا۔

میرے زدیک اس معافے میں حصرات ابن الحاج اور توریشی رحمها اللہ تعالیٰ کامسلک، جمہور کے مقابلے میں تفرد ہے۔ کیونکہ صدیث شریف سے بیٹا بت ہے کہ خودرسول اللہ ما اللہ ما اللہ الرائی کیا اور سیدہ فاطمة الز برائی کیا اور سیدہ فاطمة الز برائی کیا اور سیدہ فاطمة الز برائی آپ

at 438 phonto traction (243) 45 ATTIR COLLINE TO

لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عنوان کے تحت اس نیت سے پکھ مسائل
بیان کردیئے جا میں کہ کدورٹی کم ہونے میں مدول سکے۔
''وَمَا تَوُفِيْنَةِيُ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ۔
11 مور:88

اہل علم کے لئے قیام: ۱۹۱۰ سب سے پہلے بدد کینا چاہیے کہ کی صاحب علم ومرتبہ کی تعظیم کے لئے کوڑے ہوکر استقبال کرنا کیسا ہے؟

عَنْ أَيْ سَعِيْدٍ الْخُلْدِي : أَنَّ اَهُلَ قُرَيْظَةَ لَهَا نَوْلُوا عَلَى عُكْمِ سَعْدٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَجَاءَ عَلَى جَارٍ أَقْبَرَ، فَقَالُ اللّهِ اللّهِ عَلَى حَادٍ مَا وَاللّهُ عَلَى مَا وَاللّهُ عَلَى عَلَا مَا عَلَى عَلَا اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

اغرجه البغارى في الاستغلبان: بأب قوموالى سيد كم تومسلم في المهاد: بأبهاد: بأب جواز قتال من نقض العهد: وابوداودفي الادب: بأب مأجاء في القيام -

 تمرز الصحابة للامام الحافظ احمد بن على بن جر العسقلاني البتوفّي سنة 852هـ. رحمه الله تعالى:ط:دار الكتب العربية بيروت لبنان

حفرت جریر بن عبدالله المحلی الله است دوایت ب که یس حضور نی اکرم مالی آنا الله کی بارگاه عالیه یس حضور نی اکرم مالی آنا بوا؟ عرض کیا:

یارسول الله ااسلام قبول کرنے حاضر ہوا ہول تو آپ مالی آنا ہے این چا درمیارک میرے لئے بچھادی اور اپنے اصحاب نے رمایا:

"إِذَا اَتَاكُمُ كُوِيْهُ قَوْمٍ فَأَكْوِمُوْهُ" جبكى قوم كامردارا عَتَو

صورت واقعه: ۱۱۹۰۰

صرت الل کی دوایت ہے کہ صرت جو یو بن عبداللہ بن جابو بن مالک بن نصر بن عملی مالک بن نصر بن عملیہ بن عوف بن حزیمہ بن حوب بن علی المبجلی الصحابی الشهیریکنی اباعمرواو اباعبداللہ رضی الله عنه جب کہل مرتبہ نی رحت ماللہ کی خدمت علی ماضر ہوئ و ماضرین علی ہے کی نے مجلس علی ان کا استقبال نہ کیا۔رسول اللہ مالی کہ مورت مال کے پیش نظر اپنی چادر مہارک ان کی طرف میں کی اوران سے فرمایا:

"اے جریرامیریاس چادر پر بیش جاک"

جریرنے آپ کی چادر مبارک افخائی آپ چیرے اور سینے ہے لگائی اور چوم کراپنے کندھوں پہ ڈال لی اور عرض کیا: ''آگر ملک الله یَارَ سُولَ الله گیا آگر مُتَابِی ''اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ آپ کا ای طرح اکرام کرے جس طرح والمال المعلم المال الم

كاستقبال كيلة قيام فرماتي تحيى-

سی کے علم وضل کی وجہ ہے تظیماً کھڑا ہونا عملاً اظہار محبت ہے جومین مطلوب وستحب ہے۔ اس پر علیا ہے سلف وخلف رحمہم اللہ تعالی کاعمل رہا ہے۔ اس اللہ تعالی کے وقتیار کیا ہے حضرت امام لووی رحمہ اللہ تعالی نے جیسا کہ'' فتح الباری'' اور اسٹ کو افتیار کیا ہے حضرت امام لووی رحمہ اللہ تعالی نے جیسا کہ'' فتح الباری'' اور اسٹر قا ق '' میں مجی تفصیل موجود ہے ، میں عنوان کی مناسبت سے چندا حادیث کوقل کرنا اپنی سعادت جمعتا ہوں۔

إِذَا اَتَاكُمُ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْلُا: \*\*\*

عَنْ جَرِيْهِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ النَّيْثُ النَّبِي كَالْكَافُ فَعَالَ مَاجَاءَ بِكَ يَاجَرِيْرُ قَالَ جِمْتُ لُأُسْلِمَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَبَسَطَ لِيْ دِكَافُ وَقَالَ إِذَا اَتَاكُمُ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ

اخرجه اين ماجة في السان عن بن عرفي كتاب الادب باب إذا أكاكم ويم قريم قوم فالي واليوميري في مصباح الزجاجة 1223/2 اسنادة سعيد ابن مسلبة وهو ضعيف والحاكم في البستندك عن جابر بزيادة في اوله والفظة من كان يومن بالله واليوم الأخر فاذا اتأة كريم قوم فليكرمه قال الهيامي في والفاكم هذا حديث صعيح الاستاد ولم يخرجاة بهذالسياقة وقال الهيامي في الزوائد عن جرير اقبل البيابي في في الزوائد عن جرير اقبل البيابي في في الزوائد عن جرير اقبل البيابي في في الوائد الميابي في المياب إذا أتاكم كريم قوم في الكبير راوة الطبراني في الاصبط وابن عساكر في تاريخه والبيبة في السان الكبري وابونعيم في الحيال حديث برق وابونعيم في الكبال عديث برق وابونعيم في الكامل ...الاصابة في

وِسَادَةً وَقَالَ إِذَا آتَا كُمْ كُرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُونُهُ"

حديث حسن أخرجه الطيراني عن جرير وابن عدى والبيبقي وان خريمة والبزاز عن أبي هريرة وابن عدى عن معاذ وأبي قتادة والحاكم عن جابر والطيرائي عن بن عباس وابن عساكر عن ألس بوانظر البقاصد الحسنة للسعارى رجهم الله عيما.

استور اعلام النبلاء للامام النس البقن أسبدين احمل عقان اللقتي رجه الله تعالى: ترهة الشعى رجه الله تعالى: تعقيق شعيب الارتؤوط وحسين الإسدالتأغر مؤسسة الرسألة بيروع-

حفرت طارق بن مبدارحن كى روايت كه بس عفرت الم معيى رحمة الله ك ودواز ، يربيط اقعا كداست على جريد بن يزيد بن جرير المحلى تشريف لا ي تو مدارات قراع ال بم ف وض كيا: حرت آب ك بل بل الت عررسيده بزرگ تشریف فرمای کران کیلئ آپ نے اہتمام ہیں فرمایااوراس کم عراؤ کے کیلئے

حضرت امام شعی ملائد فرما یا براس لیے کداک نوجوان کے دادا حضرت جرير بن ميدالله ظالة جب إركاه رسالت عن ماضر موسة تقورسول الله ما الله ان كوبيض كيلي تكيه عطا وفر ماية تعااور ماته بى حضرات محابد الله كوية تاكيد فرمائي تقى كُنْ إِذَا أَتَاكُمُ كُويُمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُونُ "جب كُور كامرز آدى آع توال كاكرام كياكرو-

يعن:جس وجوان كوداوا كارسول الله عظمة في اس طرح اكرام قرمايا

المنافق المناف

آپ نے بری مزت انزائی فرمائی۔

الله الله الله الله الله المالة الما "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَإِذَا آتَاتُهُ كَرِيْمُ قَوْمٍ

جوفض الله تعالى اور يوم آخرت برايمان ركا بواح عايد كدجب ال ے یاس کی قوم کاریس آئے قاس کی وے کے۔

حفرت جريرى ميدالله المي قوم من مردار تعادر عن الله عديك جاتے اور انتہا کی حسین وجیل اور باوقار فض تھے اس کیے آپ کونا گوار گزرا کے عش مقیدے کی بنیاد پران کا استبال نہ کیا گیا۔ آپ نے اپنی چادر مارک الیس بھانے كيلية مطافر مائي مرجرير في موض كيا: يارسول الشدا الشرجملا يس آب كى جادر كيے بجها

المرآب الفلاف يوجما:"اجما بناء كية تاموا؟" توعوض كيا:ا عاتا "اسلام قبول كرك آپ كى غلاى اختياد كرنا جا بتا بول"

حفرت امام معنى مينية كاطرزمل: ١٠١٠

عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَهْدِالرَّحْنِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عَلَى بَأْبِ الشُّغِين رَجْنَهُ اللهُ تَعَالَى زادُجَاء جَرِيْرُ بْنِ يَزِيْدَ بْنَ جَرِيْرِ الْبَجَلِيُّ . فَلَعَا الشُّعْبِي لَهُ بِوِسَاكَةٍ: فَقُلْنَالَهُ حَوْلَكَ آشْيَاحٌ. وَجَاءَ هٰلَا الْغُلَامُ فَلَكَوْتَ لَهُ بِوِسَادَةٍ؛ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ۯٲڛٙڮڡٚۻٙڿڴٚڝؚٵػؾڷڮۼڸڂڸڰۥ؞قٵڷٮؖ؞ٳڸٚٵۮٵڶؠٙڶۣڒ؋ٞ؞ٲۼڹڗڹ ٲڴؙؙؙؙڡؠۣٞٮڰ؈ٛۅؘڿۅۥٛؗڡؘڶٵڡٙؠٙڴؽڰۥؿؙۿٙٲۼڹڗڹؽٳڹۣٚٵۺڗڠٵۿڶؚۄڶڿٷڠؙٵ ڽؚڡٷڹٙٵڮڿؿؙؿۻڿڴؿ۔

هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ حَدِيمٌ غَرِيبُ مِنْ هَلَا الوَجُهُ وَقَنْدُ وِي هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَلْدِوَجُهُ وَقَنْدُ وِي هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَلْدِوَجُهِ حَنْ عَلَيْفَةً. وصححه الإلهائي رحمه الله تعالى. اخرجه ابوداودفي الإدب:بأبمأجاً مقالقيام بوالترمذي في المعاقب:بأب فضل فاطمة رضي الله علماً وقال هذا حديد غريب من هذا لوجه ونسبه البندي للنسائي ايضار رجهم الله تعالى -

اگریساس کا اکرام ندکروں بیخلاف اوب ہے۔

میلی روایت بیل حفرت جریر بن حبدالله ظال کو چادر عطافر مائے جانے کاذکر ہے جبکہ امام شجی مُنظوہ کی روایت بیل کیے کاذکر آیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب حضرت جریر بن عبداللہ خالت چادر پرنیس بیٹے توانیس تکیہ چیش کیا گیا ہو۔

نون: میں نے اس طرح کے بہت سادے واقعات اپنی کتاب زنیل' میں کھودیے ہیں جے جامعہ عربیہ کوجرانوالد نے بہت اہتمام سے طبح کرایا ہے۔ باپ بیٹی ایک دوسرے کیلئے قیام اور پوسہ: ۱۱۹۰۰

عَنْ أَمِّرِ الْمُؤْمِدِيْنَ. عَالِشَةَ رَحِي اللهُ عَمْهَا. أَثَّهَا قَالَتُ "مَارَأَيْتُ آحَدًا كَانَ أَشْهَهُ سَهُتًا وَهَدُيًّا وَذَلًّا" وَقَالَ الْحَسَنُ: حَدَّثَتَا وَكُلَامًا وَلَمْ يَلُكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ، وَالْهَلْ يَ وَالنَّلْ بِرَسُولِ الله الله الله الله وعلم الله وجهها كانت إذا دَعَلَتْ عَلَيْهِ قَامَر إِلَّيْهَا فَأَخَلَ بِيَدِهَا، وَقَبَّلُهَا وَأَجُلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذًا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ إِلَيْهِ، فَأَخَلَتُ بِيَدِةِ فَقَبَّلَتُهُ، وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِهَا. فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِي الْمُعْالِمُ مَعَلَتُ فَاطِمَةُ فَا كُبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتُهُ ثُمَّ رَفَعَتُرَاسَهَا فَبَكْتُ ثُمَّ آكَبُتُ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتُرَاسَهَا فَضَحِكْتُ غَقُلْتُ إِنْ كُنْتُ لِأَقُلُ أَنَّ هَلِهِ مِنْ أَعْقَلِ لِسَائِنَا فَأَذَا فِي مِن النِّسَاءِ، فَلَبَّا تُوَفِّي النَّبِي الْلَهُ أَفُلُتُ لَهَا "أَزَايُتِ حِنْنَ ٱكْبَهُتِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُمُ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَهَكَّيْتِ ثُمَّ ٱكْبَبُتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ

تویں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ یس نے دیکھا پہلے تو رسول اللہ ماللہ کے ساتھ لیٹ کردو میں اوردوسری مرتبہ انس پڑیں؟

قرمایا: یس نے رسول اللہ مالی آن حیات طبیبہ یس اس بات کو فلی رکھا
کیونکہ افشائے رازمناسب نہ تھا۔ تا ہم اب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بات بہ
میں کہ پہلی مرتبہ آپ نے اس حالت مرض میں اپنے وصال کی اطلاع فرمائی تھی تو میں
منم سے رویزی ۔ دوسری مرتبہ آپ نے جھے اطلاع دی کہ آپ کے تھر والوں میں
سب سے پہلے میں آپ سے ملنے والی ہوں۔ تو بینوش خبری من کرینس پڑی۔
سب سے پہلے میں آپ سے ملنے والی ہوں۔ تو بینوش خبری من کرینس پڑی۔

اس ملط من مرض يه ب كه روايت كه دوجملون من كَالَتُ إِذَا دَعَلَمُ عَلَيْهِ قَامَر إِلَيْهَا فَاعَلَ بِيَدِهَا، وَقَبَّلَهَا وَاجْلَسَهَا فِي الْحُلْسَةِ فَاعْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جب بھی رمول اللہ طاق ہے سلنے آئیں آپ ان کے استقبال کیلئے کو سے بور ہے اورجب بھی کو سے بور ہے اورجب بھی رمول اللہ طاق ہا تھ تھ اور بلس میں بھاتے ۔ اورجب بھی رمول اللہ طاق ہان ہے ملئے تشریف لے جاتے تو بیٹی کھڑے بوکر اہتمام سے استقبال کرتیں ، ہاتھ تھام کر بور دیتیں اور ایٹ بھل میں بھاتیں۔

ما المعاد المعاد

استرار کامعنی پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ٹیل۔ اگر کی ایک موقد کا ذکر ہوتا تو ام المونین خاف ''کاکٹ إذا دَهَلَتُ '''وگان إذا دَهَلَ عَلَيْهَا ''کالفاظ استعال دفر ما تیں۔ دومری گزارش بیہے کہ بیدا تعدیجر وَعائش فاف کا کہ خان کا ہے اور ویسے بھی اس میں فک نہیں کہ تمام جرات چوٹ سائز ہی کے سے۔ گرتمام جرات میں ایک ایک دوجہ محر مدی میم تھی ۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا سے۔ گرتمام جرات میں ایک ایک دوجہ محر مدی میم تھی ۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا گئی کی جگہ نہیں گا جہ درول الله ما فیا آتا کی ایک کی جگہ نہیں کہ ایک دوجہ میں جو چنے کی بات ہے کہ کیا گئی کی جگہ نہیں جرات میں دعورت فاطمہ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ؟ البتدرسول الله ما فیا آتا کی ایک دوجہ میں جائے گئی کو اپنی جگہ پر بھیا نا ان کا مریدا کرام ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: دَعَلْتُ مَعَ آبِ بَكْرِ أَوَّلَ مَاقَدِمَ الْبَدِيْعَةُ فَإِذَا عَائِشَةُ الْبَنَّهُ مُشْطِعِمَةٌ قَنْ أَصَابَتُهَا عُلَى، فَأَتَاهَا البُوبَكْرِ فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ أَنْسِ يَابُنَيَّةُ وَقَبُّلَ عَنَّمَا۔

اخرجه ابوداودفي الادب: بأب في قبلة الخن: وممعه الالباق رحمه الله تعالى -

حفرت براہ بن عازب فیافی کی روایت ہے کہ جب حفرت الدیکرمدیق فیافی ان ان الدیکرمدیق فیافی ہوت کے ابتدائی دنوں مدید منورہ تشریف لاے تو بی ان سے مطرت سے ملے آیاان دنوں ان کا خاندان آ چکا تھا۔ حضرت عائش فیافی بھا بی اس کے باس آئے اور ہو جما بی مونی تھیں حضرت ابو برمدیق فیافی میادت کیلئے ان کے باس آئے اور ہو جما بی تمہاری محت کیس ہے؟ مجرحفرت ابو برمدیق فیافی نے معرت عائش فیافی کے دخسار میں ہے۔

یادر ہے کہ بدوا تعد بلوضت اور دھمتی سے پہلے کا ہے۔ بلوضت کے بعدر خمار

قبلة الرجل ولدة وحكم الإلباني: صيح.

واقول: ۱۱۱۰۰

ال واقعد شی دوبر مسائل این ایک یه که فکرانے کے طور پر بوسردینے کی مشر دھیت۔ یہاں تک کروالدین کے سامنے شو ہر کے سر پر بوسر۔ اور دوسرا اید کہ موقعہ کی مناسبت سے فاوند کی کمی بات پر گلہ شکوہ کرنا۔

ے بجائے ہاتھوں اور سر پر بوسہ ذینامتخب ہے جیسا کدر جست عالم مظافی آبا اور سیدہ فاطمۃ الزہراء کا تفصیلی واقعہ کر دچکا ہے۔

بيوى كو بوسدوينا: ١١٠١٠ ----

عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ الْقُلْمُ كَانَ يُقَيِّلُ فِي شَهْرِ الطَّوْمِ -

وَقِى البَابِ عَنْ عُرَرَ بْنِ الْكَكَابِ وَحَفْصَةً. وَآفِ سَعِيدٍ وَالْمُ سَلَبَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَانْسٍ وَإِي هُرَيْرَةً: حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ...اعرجه الترمذي في الصوم: بأب مأجاً في القبلة للصائم...وصحه الإلباني رحمه الله تعالى -

ام المونين حضرت عائشه فكافئ كى روايت ب كدرول الله كالمفال الله والمفال الله والمفال الله والمفال الله والمفال الله والمفال الله والمفال المفال المفا

اس مدیث شریف بی بهت مارے مسائل ہیں جن کی بیال تغمیل مطلوب نہیں۔ جھے صرف بیربیان کرنا ہے کہ پوسا ظبار مجت کا ذریعہ ہے۔
شکرانے کے طور پرشو ہرکو پوسد دینا: ۱۱۰۰۰

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ ثُمَّ قَالَ: تَعْبَى النَّبِيَّ اللَّهُ الْبَعْرِ فَي النَّبِيِّ اللَّهُ الْبَعْرِ فَي النَّبِيِّ اللَّهُ الْبَعْرِ فَي النَّبِيِّ اللَّهُ الْبَعْرِ فَي النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَّوَجَلُّ فُعُلْتُ، اَحْمَدُ اللَّهُ عَرَّوَجَلُّ لَوْمِ فُعُلْتُ، اَحْمَدُ اللَّهُ عَرَّوَجَلُّ لَوْمِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَّوَجَلُّ لَا اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَرَّوَجَلُّ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هو طرف من حديث الافك : اخرجه البخارى في التفسير سورة التور: ومسلم في التوبة: بأب في حديث الافك : وابوداود في الادب: بأب في

چاچازاد بعانی کوبوسردینا: ۱۹۱۰

عَنِ الشُّعْلِي، أَنَّ النَّبِيِّ ثَالِمُ اللَّهِ مَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْكُرْمَهُ، وَقَبَّلُ مَابُثِينَ عَيْنَيْهِ-

اعرجه ابوداود في الإدب: بأب في قبلة مأبين العينين : قال البدلوى هذا كديب مرسل وضعفه الإلباني رحهما الله تعالى

صرت امام شعی کل کا روایت ب صنور نی رحمت مالل فارت جعفر بن ابوطالب اللاے ملاقات كدوران اليس سينے الك عدوران كي دونول أكلمول نكدرميان إوسدديا-

رفحارير يوسرديا: ١١٠٠

عَن إِيكُ مِن مَعْقَلِ قَالَ : وَ أَيْثُ أَبَالَهُ وَ قَبَّلَ عَدَّالْحَسَن بْن عَلِي رَوْق اللَّهُ عَنْهُمَا.

اخرجه ابوداود في الادب: يأب في قبلة الخد:وابونجرة :هو البدنوين مألك العوفي بصرى تأبعي. وايأس بن دغفل حارثي بصرى

حضرت ایال بن دعمال کا بیان ہے کہ یل فے معرت ایونظر و کو معرت حسن بن على فالله كر دخرار ير يوسردية موع و يكما ب-

مهمان كيلي قيام اور بوسه: ١١١٠٠

عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: قَيِمَ زُيْلُ بْنُ عَارِثَةُ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ

اولا دکی اولا دکو پوسه دینا: ۱۱۶۰۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ عَابِسٍ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يُقَبُّلُ الْحَسَنَ، أَوِ الْحُسَنُونَ رَحِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ زانَّ لِي عَنَهُرَةً مِنَ الْوَلَبِ مَا قَبَّلْتُ آحَدًا مِنْهُمْ قَطْ. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ إِلَّهُ لايزخم من لايزخم-

اعرجه البعارى في الإدب بأبرحة الولدوتقبيله :ومسلم في القضائل :بأب رجمته المُعَالِمُ الصبيان والعيال:والترمذي في البر: بأب في رجمة الوالبوقال منها حديث حسن معيح. وابوداودفي الادب بهاب في قيلة الرجلولدة:

حرت الديريده الارادى إلى كداقر عين مالس المي اللاندريكماك رسول الله مَنْ الله الله عنوات حن ياحسن الله كوچم رع إلى توانبول في تعب ہے کیا: میرے دی بیٹے ہیں کر میں نے تو بھی کی کو بوسٹیں دیا۔ بیان کر رسول اللہ 一ははしょうしていいしてがしているというとはある

لوث: رسول الله ما الله عليه كم عادت ميادكم كد معرات حسين الله きくりなる地でこうないいがときといっとところろ جب بدوا تعديش آياداور معزب اقرع بن مابس المحى ظالة كالعجب رسول الله مالفكا ك بلندم عيا اورمقام كي وجه على مرآب ماللة في أنين عجماديا كرمير اخلاق اوررهت كالجي تفاضا ب- باتحول اور يا وَل كو بوسددينا: مابه»

عَنْ صَغُوانَ بْنِ عَشَالٍ. قَالَ: قَالَ: قَالَ يَهُودِئُ لِصَاحِبِهِ: إِذْهُبُ بِمَا إِلَّهُ هَذَا النَّبِيِّ فَعَالَ صَاحِبُهُ: لَا تَعُلَ يَبِيُّ. إِنَّهُ لَوْ سَبِعَكَ كَانَ لَهُ • أَرْبَعَةُ أَعْلَىٰ فَاتَمَا رَسُولَ اللهِ كَالْلَهُ فَسَالَاكُ عَنْ يُسْعِ أَيَاتٍ بَيْنَاسِ فَعَالَ لَهُمْ: لَاتُشْرِكُوا بِالله شَيْقًا وَلَاتَسْرِقُوا، وَلَاتَرِنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي عَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِدَرِي مِ إِلَّ ذِي سُلُطَانٍ لِيَغْتُلُهُ وَلَاتَسْحَرُوْا وَلَاتَأْكُلُوا الرَّبَا، وَلَاتَغْلِغُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تُولُوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّعْفِ، وَعَلَيْكُمْ عَاصَّةً اليَهُودَانَ لْاتَعْتَدُوْا فِي السَّبْسِ، قَالَ: فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَا: نَشْهَدُ الْكَ يَهِي قَالَ عَمَا يَمُنَعُكُمُ أَنْ تَكْمِعُونِي قَالُوًا: إِنَّ دَاوُدُ دَعَارَيُّهُ أَنْ لَا إِلَا مِنْ ذُرَّتِهِ بَيْ وَإِنَّا نَعَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَعْمُلُنَا الْيَهُودُ

وفي البأب عن يزيدابن الاسود، وابن عمر، وكعب بن مالك : هذا حديث حسن معيح اعرجه الترمذى فى الاستعذان والأداب: بأب ماجاء في قبلة اليدو الرجل:

حعرت مغوان بن مسال 2 کی روایت ہے کہ ایک یبودی نے اپنے سائتی ہے کہاچلوان ٹی ( الفائل) کی طرف تا کدان سے چھے والات کریں۔ تواس كماتى نے كہاكہ ئي ند كھو كيونكم اگرانبول نے كالياكم ال كو ئي مائے بيل آوان كي جار آ كلميل موجا كي كين أين ببت خوشي موك الفرض عد دونول حاضر الله المُعَانِي بَيْتِي فَاتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابِ، فَعَامَر إِلَيْهِ رَسُولُ الله الْعَالَمُ عُرِيانًا يَجُو لُوْيَهُ، وَاللهِ مَا رَايَتُهُ عُرِيَانًا قَبْلَهُ وَلاَبْعَلَهُ فَاعْتَنَعُهُ وَقَبُّلُهُ-

اخرجه الترمذى في الاستقلان :بأب مأجاء في المعالقة والقبلة وقال هذا حديث حس غريب لا تعرقه من حديث الزهرى الاسهاالوجه-

ام الموسين زيد بن مارش الله كى سفر سدوالى لوفي تورسول الله مالله ال وقت بيرے جرے بي تشريف فرماتھ۔جب زيد بن مارش فے وستک دي تورسول الله سالط الماس وقت بور الماس من شق مرخوش سے جادر معنیت وا كمرے مو كے اوران كاستقبال كے لئے تفريف لے محے الله كا مم مل نے ال طرح كا اجتمام فرمات بهل اور بعد آب كي فين ديكما - عرآب الكلة في ذيد معانقة فرما يااورانيس بوسدويا

حضرت مافظ ائن جمر العمقلاني مكلوف بيرمديث شريف" في الباري" مل لقل كرتے ہوئال رحسين محلق فرمائى ہے۔ يعنى علائے مديث كنزديك مدیث می کدرچی ہے۔

تحقة الاحوذى للشيخ البيار كفورى رحه الله تعالى-لیکن فیخ البانی میلاک زویک ضعف ہے۔ جبکہ فضائل کے باب يل معيف مديث قابل مل ب- يُجِبُّهُمَّا اللهُ وَرَسُولُهُ-

اغرجه ابوداود في الإدب: بأب في قبلة الرجل دواخرج هذا المديث ابوالقاسم البغوى في معهم الصحابة وقال دولا اعلم للوارع غيرة وحكم الالباني: حسن دون ذكر الرجلين د جهم الله تعالى ــ

الم ابان بدت الوازع بن زارع اسنے دادا، ذراع ، جود فر حرافیس میں شامل نے کے حوالہ سے بیان کرتی ہیں کہ میر سے دادا بیان کرتے تھے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ مالی کی جو اسے دینے کے مراس دوران وفد کے امیر معلو اللہ مالی کی بہائے دراان کا رکیا تا کہ تیاری کرلیں یہاں تک کہ اسنے سامان کے پاس آئے میں جلدی کی بہائے دراان کا رکیا تا کہ تیاری کرلیں یہاں تک کہ اسنے سامان کے پاس آئے میں مدی کو لی دران اللہ مالی کی بات اور ای اللہ مالی کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کے درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ملاقات کی درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر کی درسول اللہ مالی کے درسول اللہ مالی کی خدمت میں حاصر کی درسول اللہ میں کی درسول اللہ میں کی درسول اللہ میں کیا کہ درسول اللہ میں کی درسول اللہ کی درسول اللہ میں کی درسول اللہ میں کی درسول اللہ کی درسول اللہ کی درسول اللہ کی کی درسول اللہ کی درسول اللہ کی کی درسول اللہ کی درسو

1498phullytether, 259 4 172 11834

فدمت ہوئے اور اُن نو بڑے احکامات کے بارے میں سوال کیا جو تورات میں ابتام ع بيان بوع تقرول الله الله خام دول الله الله الله المات يولى: الشدتعالى كرا تهوكى كوشريك شكرو- چورى مت كرور زنامت كرو جس تعس كالل كرناالله تعالى فحرام ممرايا با التي فرودوائ ال كرم فاقل كرنا جائز مو اوركى بة تصور كوجموفي الزام بن حاكم وقت كى عدالت مت يجاد كروه استال كرنے كا كام دے داور جادون كرد ورومت كماك بارما مورتوں يرتبت ندلكاك اور كافرول سے مقابلے كونت ميدان چوز كرمت بعا كوريدا حكامات اكر چرسب لوكول كيلي بي كرخاص كرتباد الع كيونكرتورات ش موجود بي-اى طرح اے قوم عددا ہم السبت کا احرام کدے ہے تی وہ رسول آب الله تعالى ك في إلى -رسول الله الله إلى الناس عقر ما يا : تو يحركوا ي مكاوث ہے کہ اوگ بیری ا تباع نیس کرتے ہو؟ وف کیا: ورامل یبود محمد ایل کر صورت واور والمائليان ومافر مائي في كربوت ال كى اولا وش رب اب اكر بم آب كى نبوت لليم كين تومين ور كم كما كالرواليس ك-

ال مدیث شریف ش جی بہت سادے سائل ہیں ۔ معالمہ موان العدد کے تحت بین فی اس لئے یہاں نقل کی ہے تا کہ وہ اللہ بت ہوجائے کہ کی بزرگ ہتی کے باقحد اور پاؤل پر بوسد وینا بھی مشروع ہے۔ اگراس بی کوئی قباحت ہوتی تو رسول اللہ سکھ کھنے آئیں اجازے دریے۔

عَيْقُنَا مُعَبِّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ عَلَّكُنَا مَطَرُبْنُ

النَّرِي الْمُلَامِ فِي عَامِرَ تِهِ بِعَوْدٍ فَعَالَ: أَصْبِرُ فِي فَعَالَ: إِصْطَلِورُ قَالَ: إِنْ عَلَيْهُ عَالَ: النَّبِي الْمُلَامُ عَنْ قَبِيصِهِ عَلَيْكَ فَبِيصٍ ، فَرَفَعَ النَّبِي اللَّهُ الْمَا وَلَيْسَ عَلَى قَبِيصِهِ فَرَفَعَ النَّبِي اللَّهُ الْمَا وَلَيْسَ عَلَى قَبِيصِهِ فَرَفَعَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

اخرجه ابوداود في الإدب، بأب في قبلة الجسد : وصحه الإليائي رحمه الله تعالى ـ

حضرت اسید بن حفیر ظاف جوایک انصاری صحابی اور بش کو شف کا بیان ہے کہ وہ ان رسول اللہ میں گیا نے حود کی کردے شے کہ ای دوران رسول اللہ اجھے قصاص کوئی سے ان کی کو کہ جس مارا۔ تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اجھے قصاص چاہیے؟ آپ میں گیا ہے فرمایا کہ تم قصاص لے کے جو عرض کیا: یارسول چاہیے؟ آپ میں گیا ہے جم اطہر پر تیس ہے اور میرے جم پر تیس نہی ؟ تو رحمت اللہ ایک جبکہ آپ کے جم اطہر پر تیس ہے اور میرے جم پر تیس نہی ؟ تو رحمت صالح میں گیا ہے ایک اور جبلوے مالم میں گیا ہے ایک مقصد تھا۔ یعی میارک پر بوے دینے گئے اور جبلوے میارک پر بوے دینے گئے اور جبلوے میارک پر بوے دینے گئے اور جبلوے میارک پر بوے دینے گئے۔ چرعوش کیا کہ یارسول اللہ میرا یہی مقصد تھا۔ یعی میادک پر بوے دینے جمالے جمد اطہر پر بور دیتا۔

قریہ بہ قرید، کو بہ کو، موا بہ موا ، جو بہ اس تا شد

میت کو بوسردینا: ۱۱۱۰

عَنْ عَالِشَةَ ،قَالَتُ :رَايَتُ رَسُولَ الله الْهُ الْهُ اللهُ عَمَانَ بَنَ مَظُعُونٍ وَهُوَ مَيِّتُ ، حَلَّى رَايَتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ.

A438, Audistanting (261) (172 113 12 14

ان سے فران کے برداری کہ پورے وقاروا ہتمام کے ساتھ حاضر ہوئے اور دوسری فصلت میں۔ایک بردباری کہ پورے وقاروا ہتمام کے ساتھ حاضر ہوئے اور دوسری فصلت متانت و مخیدگی۔منذر نے موض کیا: یارسول اللہ بید دوعاد تیں بیں نے خودا فلتیار کی بیں یااللہ کریم نے بیں یااللہ کریم نے میری فطرت بی ودیعت فر مائی ہیں؟ فرمایا: بلکہ اللہ کریم نے تمہاری فطرت میں ودیعت فرمائی ہیں۔منذر نے کہا: "الْحَدُدُ يُولُهِ الَّيْنِ یَ جَهَدَ لَيْنِ عَمْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ" اس اللہ کریم کا فکر ہے کہ جس نے جھ علی خطرت میں دویعت فرمائی ہیں۔منذر نے کہا: "الْحَدُدُ يُولُهِ اللّٰنِ یَ جَهَدَ لَيْنِ عَمْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ" اس اللہ کریم کا فکر ہے کہ جس نے جھ میں اللہ توالی اور اس کے دسول اللہ می اللہ می وقعالی بند

واقول: ۱۱۹۰۰

ال مدیث شریف شل دور سسائل بین ایک بید کمی بردگ تی کی پاوی پر بورے کے استال بین ایک بید کری بردگ تی کے پاوی پر بورے کے استاب کیا حضرت امام ابدواود مینید نے ضوعیت کی الحد باب قائم فرمایا ہے: "باب فی قدید کی بردگ سی سے مانا قات کیلئے اہتمام کے ماتح جم کری بردگ سی سے مانا قات کیلئے اہتمام کے ماتح جم کی صفائی اور لہاں تبدیل کرنے کا اہتمام کرنا جیسا کے حضرت مندو الا شیخ نے اہتمام فرمایا۔

جهم پر پومه دينا: ۱۱۱۰۰

عَنْ أُسَيُّٰ بِنِ مُطَيِّرٍ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَلَّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيْهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ قىوقاقالىي ئاللەرواين ماچة فى الجدائز باب ماجاء فى تقبيل الميدى-

حضرت عبدالله این عباس علااورام الموشین سیده عائشہ ظاف کی رواعت بے کہ حضرت ابدیکر صدیق علائے رحمت عالم علی کے وصال کے بعد آپ علی کی پیشانی مبارک پر بوسدیا۔

### صورت مسكله: ١١١١ه

ان احادیث مبارکہ کی روشی میں عرض ہے کہ جب بعض صحابہ الملائات اللہ مسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں مرض ہے کہ جب بعض صحابہ الملائل کے رسول اللہ میں گرر ہی ہے اور اس باب میں خود رسول اللہ میں گائے کے اسوہ حسنہ کی تفصیل مجی گزر ہی ہے اور اس باب میں خود رسول اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ تعالی کا انتظار نظر کیا ہے؟

حفرات محابہ عظام کی افتداء میں علاے سلف حصول برکت کیلیے اسپنے اکابرین رحم اللہ تعالی کے اطراف شریفہ کو بوسد دیے آئے ہیں جس کی ایک تفصیل اوراس موضوع پر ستقل تصنیفات ہیں مثلاً:

1 0: اعلام النبيل بجواز التقبيل تأليف العلامة عبدالله بن الصديق الغباري

02؛ الرعصة في تقبيل اليد. تأليف الحافظ ابويكر عميد بن ابراهيم ابن البقرى.

3 0: القبل والبعائقة والبصاحفة. تأليف الحافظ ابن

- (438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438, 1-1) (1438

روالا الترمذى فى الجدائر، بأب فى تقبيل البيسوقال الترمذى: حديث عائشة حديث حسن معيح وفى الهاب عن ابن عباس وجاير وعائشة بنسابابكر قبل التبي الكانم وهوميت.

معرت على من منطون المالة كم كرمه على اولين اسلام لائے والوں على چوروي نبري إلى اورد يدموره على وفات بائے والدس سے پہلے سلمان۔
الى وقت تك دريد فيريم كوئى سلم قبر ستان بيل تفا حضرت عنان بن منطون اللا كے جان وقت تك دريد فيريم كوئى سلم قبر ستان بيل تفا حضرت عنان بن منطون اللا كے جان وقت من منافق الله الله الله منافق كا منافق من مال منافق كا منافق

اس کا مطلب ہے کہ جان رحمت الفیکی دیرتک جھے اور طویل دورانیہ بوسدو ہے رہے بیمال تک کر حضرت حیان بن مطلون والا کے رضارتر ہو گئے۔اور ووسری بات بیکہ بوسے کی نیت سے جھی سجدہ شاریش ہوتا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ : أَنَّ ٱبَابَكُرٍ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيِّ الْلَهُ الْوَهُوَ مَيْتُ فُ-

روالا البغارى في البغازى:بأب مرض النبي المعارى في البغارى في البغارى في البغارى: أوالنساق في المعادر البياب ماجاء والنساق في المعادر البياب ماجاء

اورجب ان سے کہاجاتا ہے کہ اور لوگوں (لینی صحابہ) کی طرح تم بھی انھان لاک تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لا کی جیسا ایمان لائے بیرقوٹ، آگاہ رہوایقینا کی بیرقوف ہیں کیکن جائے ٹیس۔

"وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَيْ: لِلْمُنَافِقِيْنَ ، وَقِيْلَ :لِلْيَهُوْدِ أَمِنُوْا كَمَا أَمِّنَ النَّاسُ :عَبُدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ وَغَيْرُةُ مِنْ مُؤْمِنِي آهُلِ الْكِتَابِ، وَقِيْلُ: كَمَا أَمْنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارَ". تَعْيِرُ الْمُونِ وَالْكِنْصَارَ". رئیس المفرین حفرت امام بنوی مکلانے اس آیت مبادک کی شرح میں فرمایا ہے کداس کے خاطب یا تو منافقین مدینہ دیں یا یہود مدیند کہ جن کے ایک بڑے عالم حفرت مبدالله بن سلام نے يبود يت ترك كر كا إيان تول كرايا تا \_ اكرمرف مناتقين مراد ليم ما من وآيت كريم كالمضايب كم آس طرح ايمان لا واورتعديق كروجى طرح مهاجرين وانسارنے اخلاص كےساتھ ايمان قول كرليا ہے۔اوراكر يدود يدراد لي جاكي توآيت كاختاب كرجس طرح تم بس سے معرت مبدالله بن سلام نے حقیقت ظاہر ہونے پر میودیت ترک کردی ہے تم بھی انہیں کی طرح اسلام كے يرچم تلے جع موجا و\_

بہر حال اللہ كريم نے اس آيت كے ذريع صرات محاب ثقافة كے ايمان كو معارقر ارديا ہے۔ جس كے بعدر سول اللہ ساتھ تا سطر ح ارشاد فرما ياكد:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الل

المعاد ا

الاعرابى رحمهم الله تعالى.

940: جس کے بعد حافظ این جر العسقلائی میشان فی الباری شرح میج البخاری میں کتاب الاستقدان کے باب الاخذ بالبید: کی شرح میں سیر حاصل بحث کی ہے۔جس کے آخر میں حضرت امام نووی مکتاب کا قول فیمل نقل کیا ہے۔

"تقبيل يدالرجل لزهدة وصلاحه اوعلمه اوشرقه او حيانته اوتحو ذالكمن الامور الدينية لايكرةبل يستحبقان كأن لغناة اوشوكته اوجاهه عنداهل الدنيا فكروة شديد الكراهة وقال ايوسعيد المتولى: لايجوز"

فتح البارى شرح معيح البغارى . كتاب الاستعلان بأب الاعلباليد.

می شخصیت کے ہاتھ پراس کے زہدوصالحیت، علم وشرف اور پر بینزگاری وفیرہ کی وجہ سے بوسہ دینا دینی اموریس سے ہاور بیمل مروہ بیس بلکہ مستحب نیکن کمی کی دولت ندی مثان وشوکت اور دنیا واری پس قدرومنزلت کی دجہ سے بوسہ دینا شدید محروہ ہے۔ بلکہ حضرت ایس عیدالمتولی عکاف کے نزدیک ناجائز ہے۔

مرے خیال بی اس معاطے کو بھٹے کے لئے چند ہاتوں پرفور کرلین بہت مغید ہوگا۔ سب سے پہلے:

هٰلَا حَدِيثٌ مُقَتَرُ عَرِيْبُ لِانْعُرِقُهُ مِقْلَ هٰلَا إِلَّا مِنْ هٰلَا الْوَجُهِ: ترمذي بأبماجاء في اقتراق هذه الأمة: حكم الإلهائي: حس-

حضرت عبدالله بن عروفا كاييان بكرسول الله والفية إفرايا: عنقریب میری امت قدم بندم ان فتوں سےدد جار ہوگی جس میں ئى امرائل جلا مورتياه مو كے تھے۔ يہاں تك كماكرى امرائل بيں ہے كى نے المن كى مال سے علائيہ بدكارى كى موكى توميرى است مى سے بھى كوئى ندكوئى ياكناه كركزركا-اور يادركوك تنامرائل بهرقومول شاطئم موسي في جيديرى امت تبتر فرقول على بث جائے كى اور يرسب كے سب جہنى مول كے سوائے ايك كروه ك\_عرض كيا: يارسول الشداس نجات والي كروه كي نشاني كيا موكى؟ قرمايا:وه لوك اللطريقي والال كرس يدعل خودادر يرع كابريل - تفاقا

لبدارسول الله مالله الم نتور فيب دى كدوه آب كاطراف شريف ي یسه دیا کریں کونکه اگر ایا ہوتا تو تمام محابہ علای بوسد دیے اور ندی بوس دين والصحابه النظفاكمل كونالهند فرمايا: بوسه جونك فلبرجبت اور اظهار حقيدت كا بہترين وريد بالبداطاع سلف رحم الله كے بال بحى يمل ستحب تمان كركروه-تاجم الى احرام كم متى وى على عن الى جوي من عن "وَرَقَةُ الْأَنْبِينَاءِ" الى ندكدد نيادارتهم كعلائ موكدان كالرام شرعادرست فيس-

\* (458 A 150 CONTROL OF CONTROL O

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ كَالْمُ ٱلْعُلْمَاءِ أمّناء الرُّسُلِ مَالَمْ يُعَالِطُوا السُّلُطَانَ وَيُدَاخِلُوا الدُّدْيَا قَالَا عَالَكُوا السُّلُطَانَ وَدَخَلُوا النُّدُيَّا فَقَدُ خَالُوا الرُّسُلَ قَاحُلَرُوهُمْ-

أخرجه العقيلي في الشُّعَقَاء في ترجحة حقص الأبرى وَقَالَ عَدِيعه غير مَعُفُوط: حكم الأليالي (ضعيف) الظر حديث والم 3883 في عيف الجامع-

حفرت الى بن ما لك الله بيان كرت إلى كدرول الله والله إلى الله على الله على الله الله الله الله الله علاے کرام ،اللہ کی علوق پراللہ تعالی کے دسواوں کی طرف سے ایمن ہیں بھر طیکہ دہ دنیا کیلے عکر انوں کے ساتھ کمل ال نہ جا کی اور دینی و مددار یوں سے چم پوئی نہ اختياد كريس يكن جب ده دين كو يتي چوز كر حكرانول كساتول يفية وانبول فرمولول كما تحد في التان ع بكاورا لكرور

حفرت سفيان أورى كالمفوظ: ١١١٠

العلى حسين بن على الجعى رحمداللد تعالى ت 119-203هـ حفرت الم احد بن على مكن كاما تده ي اورباند يا يكدث إلى وعزت فرين رافع كا يان -- "كَاكِرَاهِبُ أَهُلِ الْكُوْفَةِ" آبِ وَذَكِرامِبِ يَعِيْ تَارك الديا ورويش عقے حرت مقيان وري قرماتے إلى \_

"عَجِبْتُ لِبَنْ مَرَّ بِالْكُوْفَةِ فَلَمْ يُقَيِّلُ بَدْتِ عَيْثِي عُسَلُنِ الْجُعْفِي مجھانے فض پر تجب ب جوکونہ کا کر جی حسین اجھی جیسی سی کی آ محموں كدرمان يعن بيشانى مارك يربوروي كاسعادت ماس دكريات ان اماد بث مباركه اور تنميل كى روشى بي معلوم بواكه الل علم وشرف كى

عى الدين اسلامى بوائز سكول \_حيدرآباد محى الدين اسلامى بوائر سكول \_ دينه محى الدين اسلامى بوائز سكول \_افريقه مى الدين اسلاى كزارسكول اينذكا في فوشاب مى الدين اسلامى سكول ايندكا في \_كندها عى الدين اسلاى كرازسكول اين يوائر سكول - چزمونى محى الدين اسلامي كرلزسكول اينذ بوائز سكول مظفرة باد محى الدين اسلام كرازسكول اينذكا لح\_ چك بيل خان مى الدين اسلاى كرازسكول اينذكا لج \_ فيعل آباد جامع كى الدين السلام مديقيه منهيس شريف الورفي وي-اسلام فييل-برعهم 0 محى الدين ثرسث التزييشل 0 عى الدين اسلام ميذيكل بسيتال \_ تراوكمل مى الدين اسلامى ميذيكل سيتال \_ بيريور آزاد تشمير 0 جامعي الدين السلام صديقيد برمكم جامع كى الدين السلام صديقيد لندن

جامع حى الدين السلام مديقيه اولذهم

جامعر كى الدين السلام صديقيه \_ايدُن برا

1438 A 1438 A 145 تعظیم كيلے قيام ، والدين ، اولا و ، اولا د كى اولاد ، يوى ، شومر ، حقيق اور چاچا زاد بمائى ، دوست اورمهمان وفيره كے باتھول، ياؤل اورحمدستر كے علاوہ جم كے كى حصے يرجى بوسد دینا مشروع وستحب ب-ای طرح میت کو بوسد دینا مجی مشروع ب البت زوجين كماكل علمه الل-الحدالله كدي باكيس سال سے ريڈ يو يرورس دينا مول اورا حباب جانے الل كميل كى كاعبت يا نفرت يل قرآن وحديث كى حدود عابرتيل جاتا اور: تح میری مائی کا ویلہ ہے جوث يولوں کا تو مر جادل کا ۱۱۱۰۰ حفرت بيرساحب دامت بركاتهم ۱۱۱۰۰ 

كى الدين انتريشل يونيورى نيريال شريف آزاد تشير

محى الدين ميذيكل كالح - مير بورآ زاد تشمير

می الدین اسلای گراز کا کج بر نئے۔ برطانیہ 0

مى الدين اسلاى گراز كالج \_ بريكم

مى الدين اسلاى كراز كالح \_ كوف

محى الدين اسلاى كرازسكول اينذكا لج \_ساجوال

محى الدين اسلاى بوائر سكول اقبال عمر

يسم الله الرَّحْسُ الزَّحِيمُ مَوْلاَى صَلِّ وَسَلِّمُ وَائِمًا أَبَدًا ٥ عَلَى حَبِيْدِكَ عَيْوِالْخَلْقِ كُلِّهِم فَيْفَنَّ فَي مِنْ الْحَ عَيْكُمُونَ تَعَلَّمُ القُنْرُانَ وَعَلَمَهُ



والماكيري يراف في طالبات

# بمقام گلی نمبر 5 سیالوی کالونی بڑا فترستان و ڈفضل آباد

و فرى انظره قرآن مجيد حفظ القرآن المجويدة قرات

عليم رجيفيالقرآن اخلاقي تربيت اصلاح اعمال

علم حاصل کرنے کیلئے بمری کوئی قدیمیں۔ ایسی وقت ہے۔ آئے خود پھی قرآن ایجید کے آگے اسے
پڑھیں جھیں اور اپنے بچوں کو بھی نور قرآن مے متور کرنے کا اہتمام فرما کیں۔ جی اُرکی کے اُسے

خطيب: جامع مسجد محى الدين فيصل آباد مديراعلى: مجك محى الدين فيصل آباد 0321-7611417



### جامع كى الدين السلام صديقيد - نيريال شريف جامع في الدين السلام صديقيه فيعل آباد جامع جي الدين السلام صديقيه \_ كلرسيدال جامع في الدين السلام صديقيد بوباده كوجرخان جامع عي الدين السلام صديقيه -سابيوال جامع في الدين السلام صديقيه - ينذوره 0 جامع جي الدين السلام مديقيه بجيره جامع في الدين السلام صدياتي - جزبول جامعه في الدين السلام صديقيه \_ لا لدموي جامع في الدين السلام مديقير مطفرة باد جامعيكي الدين السلام صديقيه -را في مظفرة باو O جامعه في الدين السلام صديقيه - وليرمظفرآ باد صديقي الجيشنل كلاسز برائ رورل ايرياز جامد عي الدين السلام مدينيه - يك بلي خان جامعدكى الدين السلام صديقيه رسير فسين ويند جامعتى الدين السلام صديقيه ومبرورجهم جامعتى الدين السلام صديقيد بلوج تشمير جامعي الدين السلام صديقيد \_ سهند جامع كى الدين السلام صديقيد \_حيدرآباد O

